



جَرُحُ الْجُنَّارِخِينَ عَلَى الْإِمَّامِ آبِي حَنِيْفَة = مَرُدُودٌ بِدَلَائِلِ الْوَثِيْقَة =



پرجرخ کامدل رق

سولف مناظر المناق على فران من المراق المنطقي في من المراق المراق

مُكْتَنْبِهِ لُورِيْدِ مِنْ مُورِيْدِي كُلِّبِرَكِ فَصِيلَ بَاهِ مُكَتَنْبِهِ لُورِيْدِ مِنْ مُؤْرِيدٍ كُلْبِرَكِ فَصِيلَ بَاهِ 041-2626046 (1)

# فهرست مضامين

| صغيبر | ن وان                                              | تبرغار |
|-------|----------------------------------------------------|--------|
| 34    | اشاب                                               | 1      |
| 36    | ﴿ياباول ﴾                                          | 2      |
|       | سينالام الآتم امام اعظم ابو حنيفه رض الدعد         | 1      |
|       | ربعض آئر محدثين كاطرف منسوب جرح كالمنسل ومدلل جواب |        |
| 37    | پېلىنظر                                            | 3      |
| 38    | کامل ابن عدی کی سندنبر 1                           | 4      |
| 40    | سفیان وری امام اعظم عداح                           | 5      |
| 43    | كامل اين عدى كى سند فمبر 2                         | 6      |
| 43    | كامل ابن عدى كى سندنمبر 3                          | 7      |
| 44    | سندنمبر2 کی کیفیت                                  | 8      |
| 45    | سندفمبر3 کی کیفیت                                  | 9      |
| 46    | ابن عدى كى سندنبر 4                                | 10     |
| 47    | این عدی کی سندنمبر 5                               | 11     |

### ﴿ جِلَهُ حَقُوقَ بَقِ نَاشْرُ حَفُوظ مِن ﴾

| u —     | نام كماب العضيف        |
|---------|------------------------|
| 4       | ية ت ك مالي            |
| ·       | تاليف سن ظراملام علام  |
| 11      | 00-6933481             |
| <i></i> | کپوزنگ — گدندیم فریدی  |
| e — .   | تاريخ اشاعت جوري ١٠١١م |
| g —     | تعداد ایک بزار         |
| 2       | مفحات — 492            |
|         | مالح سيّد جمايت رسول   |
| 4 —     | مطيع — اشتياق العاشا   |
| £       | ناشر کتیدنوریدرشویا    |
|         | <u>ي</u> ت دوـ         |

# 222

نورىيرضوىيە بىلىكىشىز 11- ئىنى بىش رود ئامور 7313885 كىتىنى نورىيەرضومىيە بىدادى جام مىجدىلىرگ لى نصل آبادنون: 2626046

| 83 | ابن عدى كى سند تمبر 23                      | 25 |
|----|---------------------------------------------|----|
| 84 | این عدی کی سند تمبر 24                      | 30 |
| 85 | ابن عدى كى سندتمبر 25                       | 31 |
| 86 | این عدی کی سند تمبر 26                      | 32 |
| 87 | این عدی کی سند نمبر 27                      | 33 |
| 89 | این عدی کی سند نمبر 28                      | 34 |
| 90 | ابن عدى كى ستدنبر 29                        | 35 |
| 91 | ابن عدى كى سندنبر 30                        | 36 |
| 92 | این عدی کی سندنمبر 31                       | 37 |
| 93 | این عدی کی سند نمبر 32                      | 38 |
| 93 | ابن عدى كى سند نمبر 33                      | 39 |
| 97 | ابن عدى كى سندنمبر 34                       | 40 |
| 98 | این عدی کی سند قمبر 35                      | 41 |
| 99 | اين عدى كى سند نمبر 36                      | 42 |
| 99 | این عدی کی سند تمبر 37                      | 43 |
| 00 |                                             | 44 |
| 04 | كتاب الضعفاء الكبيرش الم اعظم يرجرن كجوابات | 45 |

| 48 | ابن عدی کی سند تمبر 6 | 12 |
|----|-----------------------|----|
| 49 | این عدی کی سندتمبر 7  | 13 |
| 50 | ا بن عدى كى سندنمبر 8 | 14 |
| 52 | ابن عدى كى سند تبر 9  | 15 |
| 62 | ابن عدى كى سندنمبر 10 | 16 |
| 65 | ابن عدى كى سندنجبر 11 | 17 |
| 66 | این مدی کی متدغمبر 12 | 18 |
| 67 | ابن عدى كى سندنمبر 13 | 19 |
| 68 | این عدی کی مندنمبر 14 | 20 |
| 71 | ائن عدى كى سندنمبر 15 | 21 |
| 71 | ابن عدى كى سندتمبر 16 | 22 |
| 72 | ابن عدى كى سندنمبر 17 | 23 |
| 74 | ابن عدى كى سندنبر 18  | 24 |
| 76 | این عدی کی سندنبر 19  | 25 |
| 78 | ابن عدى كى سندنمبر 20 | 26 |
| 80 | ا بن عدى كى سندنبر 21 | 27 |
| 81 | این عدی کی سندنبر 22  | 28 |

| 121 | علامهام موفق عليه الرحمه                            | 63 |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 122 | الام عقبلي كي سندنم بر 15                           | 64 |
| 123 | الاعقبلي كاستدنمبر 16                               | 65 |
| 123 | الام عقبلي كاستدنمبر 17                             | 66 |
| 125 | الاعقیلی کی سندنمبر 18                              | 67 |
| 127 | امام ذهبی علیدالرحمد فرماتے بیں                     | 68 |
| 128 | حضرت امام حافظ الدين كروري عليه الرحمه              | 69 |
| 128 | جناب ابو يوسف الصقار                                | 70 |
| 129 | علامدامام ابن عبدالبرعليدالرحمد                     | 71 |
| 129 | اما عقیلی ک سندنمبر 19                              | 72 |
| 130 | حضرت المام ذهبي طيدار مرجو كفن رجال كيمسلمدامام بين | 73 |
| 130 | امام علامه حافظ ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه          | 74 |
| 131 | محدث فقيدامام حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمه     | 75 |
| 131 | امام عقبلی کی سندنمبر 20                            | 76 |
| 133 | امام عقیلی کی سندنمبر 21                            | 77 |
| 135 | امام عقیلی کی سند نمبر 22                           | 78 |
| 135 | امام عقیلی کی سندنمبر 23                            | 79 |

| 105 | امام قبلي كي سندنمبر 1                       | 46 |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 106 | امام عليلي كي سندنبر 2                       | 47 |
| 106 | المام عيل كاستدنبر 3                         | 48 |
| 107 | امام عتيل كي سندنبر 4                        | 49 |
| 108 | اماعقیلی کی سندنبر 5                         | 50 |
| 109 | اماعقیلی کی سندنبر 6                         | 51 |
| 110 | اماعقیلی ک سندنبر 7                          | 52 |
| 111 | اماع شیلی کی سندنمبر 8                       | 53 |
| 113 | حضرت امام ما لك رضى الله عند                 | 54 |
| 113 | المام اعظم البرحني فدرخى الله عنه كيداح بنفح | 55 |
| 115 | امام عقیلی کی سند نمبر 9                     | 56 |
| 115 | الم شعبدالم صاحب كداح تق                     | 57 |
| 117 | امام عقیلی کی سندنمبر 10                     | 58 |
| 118 | امام عقیلی کی سند نمبر 11                    | 59 |
| 119 | امام عقیلی کی سند نمبر 12                    | 60 |
| 120 | امام عقیلی کی سند نمبر 13                    | 61 |
| 121 | امام عقیلی کی سند نمبر 14                    | 62 |

| 171 | اما عقیلی کی سندنمبر 35                          | 97   |
|-----|--------------------------------------------------|------|
| 174 | امام این حیان عیار حرکی کتأب المجروحین کے جوایات | 98   |
| 174 | امام این حبان کے قول پر تبعرہ                    | 99   |
| 177 | كتأب المجروحين ابن حيان كاستدفير1                | 1000 |
| 179 | ابن حبان کی سندنمبر 2                            | 101  |
| 182 | ואט בין וי ט שני יא ע 3                          | 102  |
| 183 | این حیان کی سندتمبر 4                            | 103  |
| 186 | این حبان کی سندنمبر 5                            | 104  |
| 187 | ابن حبان کی سندنمبر 6                            | 105  |
| 189 | ابن حبان کی سند نمبر 7                           | 106  |
| 190 | این حبان کی سندتمبر 8                            | 107  |
| 192 | این شیان کی سندتمبر 9                            | 108  |
| 194 | ابن حبان کی سند قبر 10                           | 109  |
| 195 | این حیان کی سندنمبر 11                           | 110  |
| 196 | ابن حبان کی سندنمبر 12                           | 111  |
| 197 | ابن حبان کی سند نمبر 13                          | 112  |
| 198 | ابن حبان کی سندنبر 14                            | 113  |

| 136 | الم عقیلی ک سندنمبر 24                      | 80 |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 138 | امام عقیلی کی سندنمبر 25                    | 81 |
| 140 | المام عقیلی کی سندنمبر 26                   | 82 |
| 141 | الماعظيلي كى سند تمبر 27                    | 83 |
| 146 | اما عقیلی ک سندنمبر 28                      | 84 |
| 147 | المام جرح وتعديل علامه ذهمي عليه الرحمه     | 85 |
| 149 | حافظ الدنياامام ابن حجر عسقلاني عليه الرحمه | 86 |
| 150 | ام عقیلی کی سندنبر 29                       | 87 |
| 151 | اماعقیلی ک سندنمبر 30                       | 88 |
| 152 | حطرت امام احمد بن خنبل عليد الرحم           | 89 |
| 153 | علامدا بن عبدالبرعليدالرحد                  | 90 |
| 153 | علامدؤهمي عليه الرحمه                       | 91 |
| 155 | الم عقیلی ک سندنمبر 31                      | 92 |
| 156 | حافظا بن تجر كى عليه الرحمه كى ايك هيحت     | 93 |
| 163 | امام عقبلی ک سند تمبر 32                    | 94 |
| 164 | امام عقیلی ک سندنمبر 33                     | 95 |
| 170 | امام عتیلی ک سندنمبر 34                     | 96 |

| 221 | كتاب المعرفدوا 10رع كاستدنبر7       | 130 |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 222 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 8  | 131 |
| 223 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سند تمبر 9 | 132 |
| 224 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنبر 10  | 133 |
| 225 | كتاب المعرف والتاريخ كى سندنبر 11   | 134 |
| 226 | كتاب المعرف والتاريخ ك سند نمبر 12  | 135 |
| 226 | كتاب المعرف والتاريخ كاستدنبر 13    | 136 |
| 227 | كاب المعرف والتاريخ كاستدنبر 14     | 137 |
| 228 | كتاب المعرف والتاريخ كاستدنم بر15   | 138 |
| 229 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنم بر16   | 139 |
| 230 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 17  | 140 |
| 231 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 18  | 141 |
| 232 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 19   | 142 |
| 232 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 20  | 143 |
| 234 | كاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 21    | 144 |
| 235 | كآب المعرفية والتاريخ كاستدنبر 22   | 145 |
| 235 | كآب المعرف والبارخ كي سندنمبر 23    | 146 |

| 199 | این حیان کی سندنمبر 15                  | 114 |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| 199 | این حبان کی سند نمبر 16                 | 115 |
| 201 | این حیان کی سند تمبر 17                 | 116 |
| 203 | اين حيان كى سند تمبر 18                 | 117 |
| 205 | اين حيان كى سند تمبر 19                 | 118 |
| 206 | اين حيان كى سند تمبر 20                 | 119 |
| 208 | این حبان کی سند نمبر 21                 | 120 |
| 209 | این حبان کی سند تمبر 22                 | 121 |
| 211 | این حیان کی سند تمبر 23                 | 122 |
| 214 | كاب المعوف والتلويخ "من واقع اعتراضات ك | 123 |
|     | مركل جوابات                             | 110 |
| 215 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نبر1        | 124 |
| 216 | كتاب المعرف والتاريخ كى سند فمبر 2      | 125 |
| 217 | كتاب المعرف والتاريخ كى سند تمبر 3      | 126 |
| 218 | كتاب المعرفدوالتاريخ كى سندنبر4         | 127 |
| 219 | كتاب المعرف والتاريخ كاستدفمبرة         | 128 |
| 220 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 6      | 129 |

| 262 | امام محدث علامة شمس الدين سفاوي عليه الرحمه | 163 |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 263 | امام محدث حافظ تحريوسف صالحي شاقعتي         | 164 |
| 264 | علامة محمعين السندى                         | 165 |
| 265 | خطیب بغدادی کی سند نمبر 1                   | 166 |
| 266 | خطیب بغدادی کی سند تمبر 2                   | 167 |
| 267 | خطیب بغدادی کی سند تمبر 3                   | 168 |
| 267 | سندنبر4                                     | 169 |
| 267 | سندنبر5                                     | 170 |
| 268 | سندنمبر6                                    | 171 |
| 268 | سي تر   | 172 |
| 270 | سندنمبر8                                    | 173 |
| 271 | سندنبر 9                                    | 174 |
| 271 | سنغبر10                                     | 175 |
| 272 | سندنجر11                                    | 176 |
| 272 | ست فبر12                                    | 177 |
| 273 | سندنبر13                                    | 178 |
| 274 | عذبر14                                      | 179 |

| 236 | كآب المعرف والآرئ كاستدنبر 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 237 | كتاب المعرفدوالتاريخ كاستدنمبر 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148 |
| 242 | تاريخ صغير من امام اعظم پر تدكورطعن كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149 |
| 243 | تاريخ صغير کي سندنمبر 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 |
| 244 | تاريخ صغيري سندنمبر 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151 |
| 245 | الام اعظم عظم وفقد كے بارہ من آئمه كرام كارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152 |
| 245 | المصغيان عليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153 |
| 245 | عبدالله بن وا وَد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154 |
| 246 | المم شعيد المحادث المساورة الم | 155 |
| 247 | ا ما ايوليوسف كا قرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156 |
| 247 | يوسف بن خالد كا قرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157 |
| 247 | خلف بن ايوب كا فرمان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158 |
| 249 | ميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159 |
|     | أوراما م اعظم الوحنيف رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 251 | امام ذہبی علیدالرحمد لکھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 |
| 261 | علامدة رقاني كاارشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161 |
| 261 | محدث علامه ابن مجارعليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162 |

| 284 | ىندنبر32     | 196 |
|-----|--------------|-----|
| 284 | سندنجر 33    | 197 |
| 284 | مذفر 34      | 198 |
| 285 | مندنبر 35    | 199 |
| 285 | سندنم 36     | 200 |
| 286 | مندنم 37     | 201 |
| 286 | سندنم ر38    | 202 |
| 287 | سندنم ر39    | 203 |
| 287 | سندنمبر 40   | 204 |
| 288 | مندنير 41    | 205 |
| 288 | من تر 42     | 206 |
| 289 | سندنجر 43    | 207 |
| 289 | 44 بنائبر 44 | 208 |
| 289 | مذنبر 45     | 209 |
| 289 | سندنمبر 46   | 210 |
| 290 | عد نبر 47    | 211 |
| 290 | مندنمبر48    | 212 |

| 275 | سَدَيْر 15 | 179 |
|-----|------------|-----|
| 275 | ستدنمبر 16 | 170 |
| 276 | مذفر 17    | 181 |
| 277 | سَعَبْر 18 | 182 |
| 279 | سندفمبر19  | 183 |
| 281 | سندنجر 20  | 184 |
| 281 | سندنبر 21  | 185 |
| 281 | 22 1.50    | 186 |
| 282 | مد تبر 23  | 187 |
| 282 | 24 /24     | 188 |
| 282 | عد قبر 25  | 189 |
| 282 | سندنبر 26  | 190 |
| 282 | عذبر 27    | 191 |
| 283 | سندنبر 28  | 192 |
| 283 | سدنبر 29   | 193 |
| 283 | سندفبر30   | 194 |
| 284 | سعفبر 31   | 195 |

| === |                                                     |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 299 | متدتم 66                                            | 230 |
| 301 | امام اعظم کے افعال واقوال پرجرے کے باب کی سندنمبر 1 | 231 |
| 303 | سَدَنْبر4 تا8                                       | 232 |
| 304 | سندنبر 9                                            | 233 |
| 305 | ستدفير 10                                           | 234 |
| 305 | سندنبر12-11                                         | 235 |
| 306 | سندنبر13                                            | 236 |
| 306 | شاغر 14                                             | 237 |
| 306 | سن نبر 15                                           | 238 |
| 307 | سندنبر16                                            | 239 |
| 308 | سندنبر17                                            | 230 |
| 309 | سندنبر18                                            | 241 |
| 309 | سندنمبر19                                           | 242 |
| 311 | سندنمبر20                                           | 243 |
| 311 | سندنمبر 21                                          | 244 |
| 312 | ستونبر22                                            | 245 |
| 312 | ستغبر 23                                            | 246 |

| 291 | سزنبر49                | 213 |
|-----|------------------------|-----|
| 291 | سندنمبر50              | 214 |
| 292 | سندنبر 51              | 215 |
| 293 | عائبر 52               | 216 |
| 293 | ستدنبر 53              | 217 |
| 293 | 54,25                  | 218 |
| 294 | سندنم ر55              | 219 |
| 294 | سندنمبر56              | 220 |
| 294 | عدير 57                | 221 |
| 295 | سندتمبر58              | 222 |
| 295 | سن نبر 59              | 223 |
| 296 | سندنمبر60              | 224 |
| 297 | سندنبر61               | 225 |
| 297 | سندنبر62               | 226 |
| 297 | سندنبر 63              | 227 |
| 298 | ستدنير 64              | 228 |
| 298 | شندنبر 65<br>شندنبر 65 | 229 |

| سندنمبر45       | 264                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سندنير46        | 265                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر47        | 265                                                                                                                                                                                     |
| سندنير48        | 267                                                                                                                                                                                     |
| ستدنير 52t49    | 268                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر 53 تا 56 | 269                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر57        | 270                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر58        | 271                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر59        | 272                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر60        | 273                                                                                                                                                                                     |
| سندنجبر 61      | 274                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر62        | 275                                                                                                                                                                                     |
| سندنير63        | 276                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر 64       | 277                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر65        | 278                                                                                                                                                                                     |
| سندنبر66        | 279                                                                                                                                                                                     |
| سندفير 67       | 280                                                                                                                                                                                     |
|                 | سندنبر 46<br>سندنبر 48 تا 52 تا 49<br>سندنبر 56 تا 53<br>سندنبر 58<br>سندنبر 58<br>سندنبر 60<br>سندنبر 60<br>سندنبر 61<br>سندنبر 63<br>سندنبر 63<br>سندنبر 63<br>سندنبر 63<br>سندنبر 64 |

| 312 | سندنبر24     | 247 |
|-----|--------------|-----|
| 313 | سندنمبر 25   | 248 |
| 313 | سندنمبر26    | 249 |
| 314 | سندغبر 27    | 250 |
| 314 | سندنمبر 28   | 251 |
| 314 | ستدنمبر29    | 252 |
| 315 | سندنمبر30    | 253 |
| 316 | ستدقبر 31    | 254 |
| 316 | سندفبر32     | 255 |
| 316 | عدبر 37 ت 37 | 256 |
| 317 | سندنمبر 38   | 257 |
| 317 | سندنم ر 39   | 258 |
| 317 | سندنبر 40    | 259 |
| 318 | سَدَنِّر 41  | 260 |
| 318 | مَدْ بُر 42  | 261 |
| 318 | سَدَيْم 43   | 262 |
| 319 | سندغبر 44    | 263 |

| 334   | سندتير 87                                             | 298 |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| 335   | ستدنمبر88                                             | 299 |
| 335   | سندنمبر89                                             | 300 |
| 336   | ستدنمبر90                                             | 301 |
| 336   | سندنمبر 91_92_93                                      | 302 |
| 337   | ستوتمبر 100 تا 100                                    | 303 |
| 338   | ستدنمبر 101 تا 104                                    | 304 |
| 339   | سندتمبر 105 تا 108                                    | 305 |
| 340   | ستدتمبر 113 تا 113                                    | 306 |
| 341 . | سندنمبر 116 تا 116                                    | 307 |
| 342   | سندنمبر 120،119 سندنمبر 120،                          | 308 |
| 343   | سندغبر 121 - 122                                      | 309 |
| 344   | تذكرة الحفاظ اورذكرامام اعظم رضى اللدعند              | 310 |
| 348   | منا قب الامام وصاحبيدامام اعظم عليه الرحمه كي شان بيس | 311 |
| 355   | "تاريخ بغداد" بين الم اعظم عليه الرحمد يرك عظم        | 312 |
|       | اعتراضات پڙ تقبگو                                     |     |
| 357   | كي تيمره كتاب السندكي بارهيس                          | 313 |

|     |                         | ~ ~ |
|-----|-------------------------|-----|
| 329 | سندنمبر 68_69           | 281 |
| 329 | سندتمبر 70              | 282 |
| 330 | سندفمبر 71              | 283 |
| 330 | سندنجر 72               | 284 |
| 330 | سندتجبر 73              | 285 |
| 330 | سندنمبر74               | 286 |
| 331 | سندفير 75               | 287 |
| 331 | سندتمبر 76              | 288 |
| 331 | مندفير 77               | 289 |
| 332 | سندنمبر78               | 290 |
| 332 | سندنمبر 79اورسندنمبر 80 | 291 |
| 332 | سندنمبر 81              | 292 |
| 333 | ستدنمبر82               | 293 |
| 333 | سندنمبر83               | 294 |
| 334 | سندنمبر 84              | 295 |
| 334 | سندنمبر85               | 296 |
| 334 | ستدغير 86               | 297 |

| 367 | 2_حماوين الي سليمان                        | 329 |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 368 | 3_مسعر بين كدام                            | 330 |
| 369 | 4_امام محدث الوب سختياني عليه الرحمه       | 331 |
| 370 | الممحدث اعمش                               | 332 |
| 371 | 6_امام شعبہ بن حجاج                        | 333 |
| 372 | 7_ امام مقیان توری                         | 334 |
| 373 | 8_اه م مغیره بن مقسم الفسی                 | 335 |
| 374 | 9 يحدث من بن صالح                          | 336 |
| 375 | 10_حفرت مفيان بن عيدينه عليه الرحمه        | 337 |
| 376 | . 11 - جناب سعيد بن اني عروبه              | 338 |
| 377 | 12 - حمادين ربيدعليية الرحمه               | 339 |
| 378 | 13 ـ جناب قاضى شر يك                       | 340 |
| 379 | 14 محدث عبدالله بن شبر مدعليدالرحد         | 341 |
| 380 | 15-امام محدث يكي بن سعيد القطان عليه الرخم | 342 |
| 380 | 16_حفرت الم عيدالله بن مبارك عليدالرحمد    | 343 |
| 382 | 17_محدث امام قاسم بن معن                   | 344 |
| 382 | 18 يحدث جرين عيدالجيار                     | 345 |

| 358 | باب نبر 2                               | 314 |
|-----|-----------------------------------------|-----|
|     | جليل القدر انمه كى زبان سے              |     |
|     | امام اعظم ابوحنیفه کی تعریف             |     |
| 359 | صدعث سے بشارت كابيان                    | 315 |
| 359 | حضرت امام جلال الدين سيوطئ              | 316 |
| 360 | حطرت امام ابن حجر كي عليه الرحمه        | 317 |
| 361 | علامه شفع عزيزى عليه الرحمه             | 318 |
| 361 | علامه هنی علیدالرحمه                    | 319 |
| 361 | امام علامة يجبلونى شافعي                | 320 |
| 362 | امام ابوطنیفه کی محبت سنی ہونے کی نشانی | 321 |
| 362 | امام یکی بن معین کی طرف سے توثیق        | 322 |
| 363 | امام شعبه عليدالرحمه                    | 323 |
| 363 | امام على بن مديني                       | 324 |
| 364 | امام يكي بن معيد قطان                   | 325 |
| 364 | امام این عبد البرعبید الرحب             | 326 |
| 366 | ا مام ابن عبد البرعدية الرحمه           | 327 |
| 366 | 1 ـ ا ما م الاَ تمدارام تكديا قر        | 328 |

| 388 | 36_ان ميس سايو يوسف قاضي بين                | 363 |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 388 | 37-ان ميس سے ملم بن سالم بيں۔               | 364 |
| 388 | 38۔اوران یں سے کی بن آدم ہیں۔               | 365 |
| 389 | 39_ان ش سے يزيد بن بادون إن                 | 366 |
| 389 | 40 ان ش سائن الى رزمة إلى                   | 367 |
| 389 | 41_اوران بل سي سعيد بن سالم قدّ أن بي       | 368 |
| 390 | 42۔ اوران پس سے شداد بن تھم ہیں۔            | 369 |
| 390 | 43_اوران ش سے فارجہ بن مصعب ہیں۔            | 370 |
| 390 | 44 ان ش سے خلف بن الوب بیں                  | 371 |
| 390 | 45_اوران ش_سے ابوعبد الرحل مقرى ياب         | 372 |
| 391 | 46_اوران بل سے تھے بن سائے بلی ہیں          | 373 |
| 391 | 47_اوران ش سے حس بن عمارہ جیں۔              | 374 |
| 391 | 48_اوران ميس يدابوقيم فضل بن دكين بي        | 375 |
| 391 | 49_ان میں سے علم بن بشام ہیں                | 376 |
| 391 | 50_اوران س سے ایک برید ان دراج میں          | 377 |
| 392 | 51_اوران میں ہے ایک عبداللہ بن داؤدفرین ہیں | 378 |
| 392 | 52-اوران میں سے ایک محد بن فضیل میں         | 379 |

| 382 | 1                                                              |     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 302 | 19 يحدث زبير بن معاويه عليه الرحمه                             | 346 |
| 383 | 20_محدث ابن جريج عليدالرحمنه                                   | 347 |
| 383 | 21_محدث امام عبد الرزاق عليه الرحمه                            | 348 |
| 384 | 22_امام أمحد ثين والفقهاء مجتبة مطلق سيدناامام شأفعي عيدالرحمه | 349 |
| 384 | 23 _امام محدث فقيه مصرت وكيح بن جراح عليه الرحمه               | 350 |
| 384 | 24_جناب محدث خالدالواسطى عليدالرحمد                            | 351 |
| 385 | 25_محدث فضل بن موى سيناني عليه الرحمه                          | 352 |
| 385 | 26 معدث يسلى بن يونس عليه الرحمه                               | 353 |
| 386 | 27_امام عبدالحميدين عبدالرحمن                                  | 354 |
| 386 | 28_ ان بي سام معمرين داشد بي                                   | 355 |
| 387 | 29_أوران من سينفر بن محرين                                     | 356 |
| 387 | 30 _ اوران میں سے بولس من الی اسحاق میں                        | 357 |
| 387 | 31_ان میں سے اسرائیل بن پوٹس ہیں۔                              | 358 |
| 387 | 32۔ان ش سے زفرین بذیل ہیں۔                                     | 359 |
| 388 | 33_ان میں سے عثمان البری ہیں۔                                  | 360 |
| 388 | 34_اوران ميس سے جرير بن عبدالحميد بيں _                        | 361 |
| 388 | 35 ادران میں سے ابومقاتل جنعی بن کم یں۔                        | 362 |

| امام محدث مؤرخ ولى القدالومحرعبد لقد بن اسعد يأفعي يمنى مديرارجه    | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امام مؤدخ علامدا بوالغد اءعليدا لرحد                                | 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام مؤرخ علامه ملك المؤيداساعيل بن الي القداء                      | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علامه امام مورخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوروى             | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا مام علامه مورح ابن الغزى عليه الرحمه                              | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المام علامه موّرخ عبدالحي بن احد بن محدالعكري الحسد يلي عليه الرحمه | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا ما مجليل الوسعد عبد الكريم بن جمد بن منصور السمعاني عليه الرحمه   | 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علامه مؤرخ امام القروي عليه الرحمه                                  | 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام محدث شيخ و لى الدين ايوعبدالله محمد بن عبدالله الخطيب          | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علامها ابو يعلى بيضاوي                                              | 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام الولتيم احمد بن عيد الله اصفهاني                               | 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علامهاما م محدث مؤرخ این تغری بردی                                  | 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علامه مؤرث التي الغزى                                               | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا مام شیخ کمال الدین دمیری علیدالرحمه                               | 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خطیب بغدادی مدیارمه کی نظر میں تعمان بن ثابت ابوصنیف یکی            | 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آپتابق ي                                                            | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آپ کوالدگرامی                                                       | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | امام مؤرخ علامه ابوالغد اعطيه الرحي علامه الممؤرخ علامه المك المؤيدات عبل بن افي الغداء علامه الممؤرخ إين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردى امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحيه امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحيه امام على الموسعة عبد الكريم بن عمر بن شعود السمعاني عليه الرحيه علامه مؤرخ المام القروقي عليه الرحيه امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبد النذهم بن عبد الند الخطيب علامه الوبيعي بيضاوي علامه المرام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى علامه المام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى علامه المام شيخ كمال الدين وميرى عليه الرحيه امام شيخ كمال الدين وميرى عليه الرحيه خطيب بغدادى معياد مرحى غليه الرحيه خطيب بغدادى معياد مرحى غليه الرحيه |

| 392 المران ش سايك زكريا بن الى زايده يل 380 المران ش سايك بكي بن زكريا بن الى زايده يل 381 المران ش سايك بكي بن زكريا بن الى زايده يل 381 المران ش سايك بكي بن زكريا بن الى زايده يل 382 المران ش سايك المراب يل معين عليه المرحم بين 383 المران ش سايك المرابي المراب يل عليه المرحم بين 384 المراب ش سايك المراب يل معين عليه المرحم بين 384 المراب ش سايك المراب يل من ياش بين 385 المراب ش سايك المراب يل بن ياريخ بين من ياش بين 386 المرابك الله يل بن يريخ بين بن ياب المراب على المراب ا |     |                                                    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 393 - اوران على الماران الماران على الماران على الماران على الماران الماران الماران على الماران الماران على الماران الماران على الماران الماران الماران على الماران الماران الماران الماران على الماران المار | 392 | 53 ۔ اوران ش سے ایک زکریابن افی زایدہ ہیں          | 380 |
| 393 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 392 | 54_اوران میں سے ایک یکی من زکر یا من الی زائدہ ہیں | 381 |
| 393 كوران شراك الك الك الك الك الله على الك على الك الله على الله | 393 | 55_اوران می سے ایک زائدہ بن قد احدین               | 382 |
| 393 المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393 | 56_أوران من سے امام يكيٰ بن معين عليه الرحمه بيں۔  | 383 |
| 394 . علاه الإالغد اعمادالدين اين كثير عليه الرحم المحافظة المحروبي المحافظة المحروبي المحرو | 393 | 57 _ اوران میں سے ایک مالک بن مغول ہیں             | 384 |
| 394 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 393 | 58_ان يس سايك امام الويكرين عياش بين               | 385 |
| 394 . 388 . 394 . 389 . 389 . 389 . 389 . 389 . 389 . 389 . 389 . 395 . 390 . 395 . 390 . 395 . 395 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . | 394 | 59_اوراكيكان يس سامام الوخالدا حري                 | 386 |
| 394 هـ عبيدالله بن موئي عليه الرحم 395 هـ عبيدالله بن جابر عليه الرحم 395 هـ عليه الرحم 396 هـ على بن عاصم عليه الرحم 396 هـ على بن لفر عليه الرحم 396 هـ على بن لفر عليه الرحم 395 هـ على المن الإالفذ اعتماد الدين ابن كثير عليه الرحم 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 394 | 60 ایک ان ش ہے تیں بن رہے ہیں۔                     | 387 |
| 395 مجرين جابرعليدالرحمد 396 مجرين جابرعليدالرحمد 395 مجرين جابرعليدالرحمد 395 مجرين جابرعليدالرحمد 395 مجرين بلخي عيدالرحمد 395 مجرين بني عاصم عليدالرحمد 396 مجرين بني لفرعليدالرحمد 396 مجرين بني لفرعليدالرحمد 396 مجلين بني لفرعليدالرحمد 396 مجلي الوالغد اء عما والدين ابن كثيرعليدالرحمد 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394 | 61۔ ایک ان میں سے ابوعام م نیل ہیں                 | 388 |
| 395 عليه الرحمة 392 مع عليه الرحمة 395 على بن عاصم عليه الرحمة 396 على بن عاصم عليه الرحمة 396 على من لفر عليه الرحمة 396 على مه الإالفذ اء عماد الدين ابن كثير عليه الرحمة 395 على مه الإالفذ اء عماد الدين ابن كثير عليه الرحمة 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 394 | 62 عبيدالله بن موى عليه الرحمه                     | 389 |
| 395 392 مير الرحيد 392 395 393 عيد الرحيد 395 396 395 على بن عاصم عليه الرحيد 396 396 396 396 396 396 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 395 | 63 گھرين جابرعليدالرحم                             | 390 |
| 395 393 على بن عاصم عليه الرحمة 396 396 على بن لفر عليه الرحمة 396 396 على المايل الموعليه الرحمة 395 396 علامه الوالغد اء عماد الدين ابن كثير عليه الرحمة 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395 | 64_امام الممعى عليدالرحيه                          | 391 |
| 396 من المرايد المراي | 395 | 65 شقيق بلخي عيدالرحمد                             | 392 |
| 395 علامه ايوالقد اء تما والدين اين كثير عليه الرحم ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 395 | 66 على بن عاصم عليه الرحمه                         | 393 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 396 | 67_ يكي بن لفرعليه الرحمه                          | 394 |
| المالحقيق الحجائل في المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 416 | علامها بوالفد اءعما والدين اين كشرعليه الرحمه ك    | 395 |
| اما الوصيفية الرعمية على الرسادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | امام الوحقيقه عليدانرحمد كي ما در يبل ارشادات      |     |

| 444 | جناب حماد بن زيد عليه الرحمه      | 430 |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 444 | محدث يزيد بن بارون عليدالرحمد     | 431 |
| 444 | محدث ابوعاصم نبيل:                | 432 |
| 445 | حصرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 433 |
| 445 | ا ما ابونتيم عليه الرحمه          | 434 |
| 445 | محدث عبدالله بن وا وَد            | 435 |
| 445 | محدث ابوعبدالرحل مقرى             | 436 |
| 445 | محدث شداد بن عکیم علیه الرحمه     | 437 |
| 445 | محدث كمي بن ابرا بيم عليدالرحمه   | 438 |
| 446 | محدث نضر بن هميل عليه الرحمه      | 439 |
| 446 | محدث بزيدين بارون عليه الرحمه     | 440 |
| 446 | محدث الوعاصم تبيل                 | 441 |
| 446 | محدث ميزيد بن مارون عليه الرحمه   | 442 |
| 446 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 443 |
| 446 | حضرت عيدالله بن ممارك عليه الرحمه | 444 |
| 447 | حطرت عيدالله بن ميارك عليه الرحمه | 445 |
| 447 | حطرت عبداللدين مبارك عليه الرحمه  | 446 |

| 439 | قامنی کے عہدہ کی پیش کش             | 413 |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 440 | امام احمد بن خبل آ                  | 414 |
| 440 | اما م الموسم                        | 415 |
| 440 | خلف بن الوب                         | 416 |
| 441 | اسحاق بن بمبلول                     | 417 |
| 441 | ايرابيم بن عبدالله                  | 418 |
| 441 | الاودب محد بن مزاحم                 | 419 |
| 441 | على بن سالم العامري                 | 420 |
| 441 | منجاب                               | 421 |
| 442 | امام ما لك عليه الرحمد              | 422 |
| 442 | ابن جریج علیه الرحمه                | 423 |
| 442 | اوازعي عليه الرحمه                  | 424 |
| 442 | مسعرين كدام عليدالرحمد              | 425 |
| 442 | المحدث سرائيل                       | 426 |
| 443 | عبدالله بن ابوجعفر رازى عليه الرحمه | 427 |
| 443 | فضيل بن عياض عليه الرحمه            | 428 |
| 443 | قاضى ابو بوسف عليه الرحمه           | 429 |

| 450 | جناب منصور بن باشم                     | 464 |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 450 | جناب محدث معربن كدام عذيه الرحمه       | 465 |
| 450 | محدث يحي بن شر                         | 466 |
| 451 | محدث يزيدين كميت:                      | 467 |
| 451 | جثاب حضرت عبدالله بن مبادك عليه الرحمه | 468 |
| 451 | محدث حضرت كمي بن ابراجيم عليدالرحمة    | 469 |
| 451 | جناب محدث حفزت وكيع عليه الرحمه        | 470 |
| 451 | جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 471 |
| 452 | ا يوعيد الرحمٰن مسعودي                 | 472 |
| 452 | محدث يس الناق                          | 473 |
| 452 | حجر بن عبد الجيار                      | 474 |
| 452 | حضرت عبدالله تن مبارك عليه الرحمه      | 475 |
| 452 | محدث على بن عاصم                       | 476 |
| 452 | محدث فارجه بن مصعب:                    | 477 |
| 453 | محدث يزيد بن بارون:                    | 478 |
| 453 | حضرت عبداللدين مبارك عليه الرحمه       | 479 |
| 453 | محدث البوديب العابد                    | 480 |

| 447 | امام بوقعيم عليه الرحمه             | 447 |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 447 | محدث عبدالله بين واؤد               | 448 |
| 447 | محدث الوعيد الرحن مقرى              | 449 |
| 447 | محدث شدادين محيم عليه الرحمه        | 450 |
| 448 | محدث كى بن ابرا بيم عليه الرحمه     | 451 |
| 448 | محدث نضربن هميل عليه الرحمه         | 452 |
| 448 | جناب يكي (بن سعيد تظان)             | 453 |
| 448 | جناب يكي بن معين عليه الرحمه        | 454 |
| 448 | حطرت امام شاقعي عليه الرحمه         | 455 |
| 449 | امام يكييٰ بن معين عليه الرحمه      | 456 |
| 449 | ابراجيم بن عكرمه                    | 457 |
| 449 | جناب يحي القطان عليه الرحمه         | 458 |
| 449 | جناب محدث مقيان بن عيين عليه الرحمه | 459 |
| 449 | محدث يحيى بن الوب                   | 460 |
| 449 | حقص بن عبدالرحمٰن                   | 461 |
| 450 | محدث زافر بن سليمان                 | 462 |
| 450 | محدث اسدین عمر                      | 463 |

| 482 | غير سقلد مولوي عبد المجيد سو بدروي                        | 493 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 484 | غیرمقلدین کےعلامد محمد ابراہیم سیالکوٹی                   | 494 |
| 486 | غاتمة الكلام:                                             | 495 |
| 488 | غير مقلدين و بابيد كے مخدوم ومدوح علامه صديق حسن بعو يالي | 496 |
| 491 | ماخذ ومرافح                                               | 497 |

\*\*\*

| 453 | محدث يحلي بن ضريس:                                         | 481 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 455 | المام محدث فقيد مؤرث عبدالقادرين الي الوقا القرشي كي كمّاب | 482 |
|     | الجواهر المضية في طبقات الحنفيه عاءم اعظم                  |     |
|     | الوحنيفه عليه الرحمه كالترجمه                              |     |
| 458 | "الوافى بالوفيات" - حضرت الم اعظم الوطيف                   | 483 |
|     | رضى الله عنه كاتر جمه                                      |     |
| 461 | ميسزان الكيسرى الشعير انيسه عضرت الماعظم                   | 484 |
|     | الوهنيفه رضى الله عنه كي تعريف وتوصيف                      |     |
| 465 | تهديب القهديب حضرت امام اعظم الوصفدرس                      | 485 |
|     | الله عند كالرّجمه                                          |     |
| 469 | تاريخ الثقات الم الوطيفه عليد الرحم كالرجم                 | 486 |
| 470 | جسامع الأصول في احساديث الرسول سهامام                      | 487 |
|     | ا بوهنیفه علیه الرحمه کاشا ندارترجمه                       |     |
| 472 | تبذيب الكمال سامام الوطيف رحمالتدك توثق وتعديل             | 488 |
| 475 | خلاصة كلام:                                                | 489 |
| 477 | غیر مقلدین حضرات کے تأثرات                                 | 490 |
| 478 | غیرمقیدین کےعلامہ داؤدغز ٹوی کے تأثرات                     | 491 |
| 482 | ا مام الوم إبيدا ساعيل و بلوى                              | 492 |

### بسم الله الرحين الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا سيدى با مرسول الله وعلى آلث واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

حامداً و مصلياً

اس کتاب میں دوباب ہیں:

باب اول

امام اعظم الوصنیفہ رضی اللہ عند پر اعتر اضات کے جوابات

باب ثانی

آپ کی تو ٹیتی و تعدیل وشاء

# انتساب

بنده ناچیزا پنی اس حقیری کاوش کوامیر المومنین الله ما المتقین سیدالمجابدین الم المشارق والمحفارب سیدالاولیاء اسدالله الفالب شیر خدا حیدر کرارمشکل کشا حاجت روا خلیفه را شدخلیفه چهارم سید ناومولا ناو مجانا و ما و ناحضرت مول علی مو تعضی شیو خدا رضی الله عند، کرم الله و جهالکریم کنام اقدی سے انتساب کاشرف حاصل کرتا ہے۔ تمام اولی و کرام جن کے غلام جیل اور آپ رضی الله عند نے بی حضرت الم اعظم الوحنیف علیه الرحمہ کے والد حضرت تا بحت علیه الرحمہ اور ان کی اولا المسلطے خیرو برکت کی دعا فرمائی حضرت الم ابو وفیف علیه الرحمہ آپ بی کی دعا و برکت کا شمر جیل ۔ الله تعالی اس مقدی با برکت تام کا صدقہ اس کتاب کو تبول خاص وعام عطافر ماتے۔

#### بنظر کرم:

پیرطریقت ربیرشریعت واقف رموز حقیقت می فظشریعت تا جدارعایا ، زینت المشائخ حضور سیدی ومرشدی خواجه ابوانحقائق مفتی محمد در مضان محقق نوری قادری اشرفی رحمه القد تعالی علیه آستانه عالیه حویلی لکھ محله پیراسلام

### يبلي تظر:

جنہوں نے ام اعظم رحمۃ الله علیہ پر یاستد جرح کی ہے ن بیس ایک امام کد شاہ بین عدی ہیں جو کہ (۳۲۵) ہیں متونی ہیں ۔ آپ کا شار جرح و تعدیل کے الموں میں ہوتا ہے ، آپ نے اپنی کتاب کامل ابن عدی ہیں صد ۲۳۵ تا صد ۲۳۳ ج ۸ مطبوعہ بیروت لبنان ) تک حضرت امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے متعلق الفتگوک ہون اتوال میں عدح ہے اورا کشر میں جرح ۔ آپ جوبھی جرح یا تعدیل کرتے ہیں با قاعدہ اس کی سند بیان کرتے ہیں ، تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے ای لئے محد شین کے امام حضرت امام عبدالله بن مبارک رضی الله عند فر متے ہیں کہ الاسناد لفال من شا، صاف اور مقدم سے مسلم) ہوجائے ای لئے میں اللہ ولو لا الاسناد لفال من شا، صاف اور مقدم سے مسلم) کے سند دین ہیں ہے ہا گرسند نہ ہوتی تو جس کا جو بی جا بتاوی کہتا۔

توجب سند ہوگی اور وہ بھی ہوگی تو وہ بات قبول کی جائے گی بشر طبیکہ ویکر میلک میں سے کوئی علت نہ ہوا گر سند ضعیف ہوگی اس کے روات میں سے بعض یا سب مجروح ہوں گئے وہ در ہوگی ۔ امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے دھرت امام اعظم رضی الته عند پرجت بھی جرمیں کی جیس ان کی اسنا و بیان کی جیس ۔ آپ آ کندہ اور اق میں ویکھیں گئے کہ الجمد لندا مام اعظم علیہ الرحمہ پر جرح والی سندیں خود جمروح جیں اور نا تابل جمت بیں جب جرح والی اسناو ہی مجراح جیں تو امام اعظم رضی اللہ عند پر جوجرح ہوگی وہ بھی بیل جب جرح والی اسناو ہی مجراح جیں تو امام اعظم رضی اللہ عند پر جوجرح ہوگی وہ بھی باطل ہوگی ، بلکہ آپ پر واضح ہوگا کہ انکہ بحد جین فقیہ وہ جہتدین کی نظر میں امام اعظم رضی اللہ عند کتنے عظیم الشیان اور عالی مرتب ہیں ۔ آخر میں یہ احقر العباد الن جملہ امباب کا تہد دل سے شکر میدادا کرتا ہے جنہوں نے کیاب کی اشاعت کے سلسلہ میں امریاب کا تہد دل سے شکر میدادا کرتا ہے جنہوں نے کیاب کی اشاعت کے سلسلہ میں معاونے قرمائی ۔ الندر ب العز سان تمام احباب کی ورمین وردینا کی تعین عطافر مائے ۔ آمین

# 愛り中しめ

حفرت سيدناامام الآئمه مراح أمت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه پعض آئمه محدثين كاطرف منسوب جرح كا مفصل و مدل جواسي

اب ملاحظہ فرمائیں این عدی کی وہ مجروح نا قابل جمت اساوجن کے قربیدام اعظم پرجرح کی گئی۔

# کامل این عدی کی سندنمبر 1

ائن عدی نے کہا کہ: خبروی ہم کوعبدالقد بن محد بن حیان کہا خبردی ہم کومحود بن غیلان نے ، کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے ، کہ کہ جس حجر جس سفیان توری کے ساتھ مقالیک آوئ آیاس نے سفیان توری سے مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب ویا ، تو اس آدی نے کہا آپ مسئداس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابوطیفہ تو مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابوطیفہ تو تقہ ہے اور نہ بی مامون۔ (کامل ابن عدی صہ / ۲۳۵ مطبوعہ بیروت لبنان)

#### جواب:

کہ یہ ذکورہ بالاسنداصول وقواعد کی روشنی میں انتہائی مجروح ہے، اس لئے نا قابل قبوں ہے۔اب اس کی اسناوی حیثیت واضح کی جاتی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے،مؤمنل (بن اس عیل) میراوی لاکن احتجاج نہیں ہے اس راوی کے متعلق حضرت امام المحد ثین سیدنا اوم بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال البغامرى ، مسكو العديث (كراهم يؤارى فراها يكسيراوى مقرالحديث ب) وقال ابو زم عق فى حديثه خطاء كثير (ميز ن الاعتدال مدم/ ٢٢٨) (امام) ابوزر عدف كها كداس كى عديث مين بهت زياده غلطيان ين ر

(تقریب الجدید یا مرا ۲۳۱/ ۲۳۱ مطبوع قدی کتب خان آرام باغ کرایی)
حافظ ابن مجرع مقلانی عدید ارحم تهذیب می اس کے متعلق مفصل بیان
کرتے بین ، اس کے متعلق بعض آئمہ سے صدوق ، نقد کے الفاظ تعدیل بھی نقل
کرتے بین گر ساتھ بی جرح مفصل بھی بیان کرتے ہیں اور بیا بھی یاور ہے کہ جرح
مفر ، نعد بل پر مقدم ہوتی ہے۔ (مقدمة النعلیق المه جدد الوقع والتکمیل)
ابن جرئے کہا، قال ابو حاتم صدوق شدیدنی السنة کثیر الخطاء ، و

قال البخاسى منكر الحديث ، قال ابن حبان في الثقات مربما اخطاء \_

سليمان بن ترب في كما : وقد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن مدوق حديث فأنه يدوى المناكب عن ثقات شيوخه ، قال الساجى صدوق كثير الخطأ وله او هأم قال ابن سعد كثير العلط ، قال ابن قانع صالح يخطين ، وقال الداس قطني ثقة كثير الخطأ ، ،

وقال مسحسد بن نصر المروزى : لانه كأن سيّع الحفظ كثير الغلط (نقدس الحاجه) (تهذيب التهذيب، ص ١٥٨٥مطبوع يروت لبنان)

قد کورہ بالاسطور کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحاتم نے کہا، ہے ہےا گر بہت ذیادہ فعطیاں کرتا ہے، امام بخاری نے کہا بیمنکر الحدیث ہے، این حبان نے نقات میں کہا کہ بھی فعطی کر جاتا ہے، سلیمان بن حرب نے کہا کہ الل علم پر داجب ہے کہ اس کی حدیث ہے تو قف کریں کیونکہ بیر تقدراو یوں ہے مشکر روایات بیان کرتا ہے، س جی خدیث نے کہا، ہے ہے گر بہت زیادہ فعطیاں کرتا ہے اور اس کے بہت سارے وہم بھی ہیں، ابن معد نے کہا میروادی کیٹر الغلط ہے، ابن قانع نے کہا کہ ہے صالح لیکن روایت میں ابن سعد نے کہا میروادی کیٹر الغلط ہے، ابن قانع نے کہا کہ ہے صالح لیکن روایت میں

غلطی کرتا ہے، واقطنی نے کہا کہ لقد ہے لیکن کشر الحظ ، ہے، محمد بن نصر مروزی نے کہا خراب حافظے والا اور پہت زیادہ غلطیال کرنے والا ہے۔

قار کین! آپ پرواضح ہوگیا ہوگا کہ بیراوی کثیر الغلط ،کثیر الخطاء، بخطی ،لہ اوہام، سی الحفظ ،ربما اخطاء اور مشکر روایات بیان کرتا ہے۔ اس لیے بیرقائل احتجاج مہیں ہیں ہوسکتا ہے۔

واضح ہوگیا کہ ابن عدی کی امام پر جرح والی سند اول انتہائی مجروح بجرح مفسر ہے اور انتہائی مجروح بجرح مفسر ہے اور تا قابل قبول ہے تو جب سند کا ابطال واضح ہوگیا تو یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جناب سفیان توری علید الرحمہ نے امام اعظم پر جرح بھی نہیں کی غلط کارروایوں نے ان کی طرف غلط با تیں مفسوب کردی جیں۔

# سفیان توری امام اعظم کے مداح

سفیان وری تو امام اعظم رضی الله عند کے بوے ذیروست مداح اور آپ کی متابعت کرنے والے تھے۔ امام حافظ ابوعم این عبدالبرعلید الرحمہ جن کی پیدائش (۲۸۳) میں ہے اپنی کماب الانتقاء میں اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف علید الرحمہ نے فرمایا، سسفیان النومری اکثر صنابعة لابی حدید مند من الانتقاء مدیم ما بوحلید کی سفیان الاحمد کے ماتو وہ امام ابوحلید کی مقابل وری جھ سے زیادہ امام ابوحلید کی متابعت کرنے والے تھے۔

امام ائن عبدالبرائي سندے فرماتے ہيں جس كا ترجمہ فيش خدمت ہے، ( كذف سند ) كرمبدالله بن واؤد خري نے كہا كہ يس سغيان كے پاس تھاكسي آدى

نے کوئی مسلہ پوچھانج کے مسائل میں ہے، تو آپ نے جواب دیا اس آوی نے کہا کرآپ مسلم س طرح بتاتے ہیں جبکہ (ان م) ابوصنیفہ قو سنلماس طرح بتاتے ہیں تو سب نے فرمای کہ مسلمای طرح ہے جس طرح (مام) ابوصنیفہ نے بتایا ہے۔
(الانتقاء: صد 19۸)

امام جلال الدین سیوطی عید الرحمد فره تے جیں کہ محرت سفیان کے پاس ایک آدی آیا تو آپ نے فرمایا، مس ایس جنت تو کہاں ہے آ ہا ہول تو جتاب مفیان مس عند ابی حنیقة ، کہ میں (امام) ابوطیق کے پاس ہے آ رہا ہول تو جتاب مفیان نے فرمایا ، لقد جنت میں عند افقہ اهل الامرض ،کرتواس کے پاس ہے آ رہا ہے جس دوئے ذمین کا مب سے برافقیہ ہے۔

( " كويض الصحيفه مسة ١- المعلموه اوارة القرآن والعلوم الاسلامية كرايتي )

ای روایت کوخطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغداد صد ۱۳۲۳ پر بیان کیا ہے، اس روایت کو امام ابن عبدالہدی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب مناقب الائمة المار بعد کے صد ۲۲ پر بیان کیا ہے، یکی روایت تہذیب الکمال صد ۱۳۳۹ پر بھی موجود ہے، یکی روایت ابن جمر کی علیہ الرحمہ نے الخیرات الحسان کے صفہ ۲۵ پر بھی نقل کی ہے۔

علامداین الهادی علیہ الرحمہ باسند فرماتے بیں کہ حضرت سفیان نے فرمایا کہ اور مایا کہ المحالی میں کہ حضرت سفیان نے فرمایا کہ اور کہ اور کہ المحالی کا مقدم کو المحالی کا مقدم کے المحالی کا مقدم کے المحالی کا مقدم کا محالی کا مقدم کا محالی کا مقدم کا محالی کی کا محالی کا محال

(مناقب الائمة الاربوم ٢٢٠)

اور خالف ابو حنیفہ کو فاموش کراویتے تھے۔ تو اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عدی نے جس سند سے سفیان تو ری کی طرف سے امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کی ہے وہ سند نا قابل احتجاج اور رو کی ہے اور یعنی سفیان تو ری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے کیونکہ آپ تو امام اعظم کا احترام کرنے والے تھے اور ان کے بہت بڑے مدّ احتے۔

# كامل ابن عدى كي سندنمبر 2

بن عدى كہتے ہيں كہ بيان كيا بم ے محمد بن احمد بن تعاد نے كہا سنا ہيں نے عرد بن على حد من احمد بن تعاد نے كہا سنا ہيں نے عرد بن على ہو دہ كہتے تھے كہ ہيں نے سفيان سے لوچھا كيا آپ نے حد يہ مرتد وعاصم سے تى ہے كيا آپ نے اليہ خفس سے حد يہ مرتد ہ تى ہے كيا آپ نے اليہ خفس سے حد يہ مرتد ہ تى ہے كيا آپ نے سے ساتھ اخذ كيا جائے تو سفيان نے كہا كہ ميں نے كسى التھ سے سے حد يہ مرتد ہ تى ہے كہا كہ ميں نے كسى التھ سے سے حد يہ مرتبد ہ تي ہم سے مرتد ہ تى ہے كيا كہ ميں نے كسى التھ سے سے حد يہ مرتبد ہ تي ہم سے مرتب ہم سے مرتبد ہ تي ہم سے مرتبد ہے ہم سے مرتبد ہے تي ہم سے مرتبد ہ تي ہم سے مرتبد ہے ہم

# سندنمبر 3

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے احمد بن تھ بن سعید نے کہا بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا میرے باپ نے کہا بیان کیا ہم ہے ابن مہدی نے کہا بیل نے سقیان سے بو تھا حدیث عاصم کے متعلق بو جھا جو مرتدہ کے بارے میں ہے تو جنا ب سفیان نے کہا کی تقدے میں نے بیعد یہ نہیں تی ،عبداللہ بن احمد نے ہے کہا کہ او حذیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کر تے تھے کہا کہ ایو حذیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کر تے تھے کہا کہ ایو حذیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کر تے تھے

المام محدث فقيد قاضي الوعبدالله حسين بن على صيمري عليه الرحمه جوكه (٣٣٦) میں متوفی میں نے اپنی کتاب ، اخبار الی صنیف واصی بر کے صد اس کے ساتھ یہ اقعہ رج کیے ہے ( بحذف سند صرف ترجمہ یہ ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ ابو بکر بن عمال نے کہا کہ جناب سفیان کے بھائی عمر بن سعید کا انتقال ہو گیا تو ہم تعزیت کیلئے حاضر ہوئے مجلس لوگوں سے بھر بورتھی جبکہ ان میں عبداللہ بن ادر لیس بھی بیٹھے تھے ،اج تک ( مام ) ابوط فيداك جماعت كم ماته تشريف لائة وجب سفيان تورى في آب كو . كِي إِذَا يِنْ مِلْكُوجِهُورُ وَمِا اور (بطور تعظيم ) كمرُ به وكئ اور معانق كيا اور (امام) الإحذيذ كواني جلَّه ير شمايا ، بعد من ابن ادرليس في سفيان تورى كوكها كتمهيس كيا بواكم آج آپ نے ایس کام کیا ہے جس کا ہمارے دوست اٹکارکرتے ہیں ہقیان نے کہا کہ وہ کیا ہے تو این اوریس نے کہا کہ آپ کے پاس ابوصنیفہ آئے تو آپ ان کیلئے کھڑے ہو گئے اور بنی جگہ پر بھایا اور تم نے ایب ایس کیا ہے تو جنا ب سفیان نے کہ كرتم كيول الكاركرت مورهالاتك يوحذيف كالمتنام علم بهار عيل التاريكم كليك ند المنة ومين ان كى تمركا خيال ركھتے ہوئے كھڑا ہوجاتا أكر عمر كا خيال بھى ندكرتا تومين ان كى فقه كيلية كفر ابوجا تا الرفقه كيلي بهى كفر انه بوتا توان كيقو ك كيية كفر ابوجاتا، جب مفیان توری نے بیسب کھ کہا تو این ادریس کہتے ہیں کہ جھ کوکوئی جواب نہ آیا من لاجواب بوكري (اخبارالي طنيفه واصحابه مداع)

ندکورہ برا و قعہ میں یہ بات کتی روش ہے کہ اہام سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت اہام انظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کوصاحب علم ، فقیہ متقی ، پر ہیز گار بجھتے تھے وران کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اگر کوئی اس تعظیم پر اعتراض کرتا تو اس کو جواب دیتے

## سندنمبر 3 کی کیفیت

اس سندیں ایک راوی احمد بن تحمد بن سعید ہے اور میر کی اماموں کے نزویک ضعیف ہے،

ين جراسان الميز ان ش كهي الله بين "" شيعي متوسط ضعفه غير واحد و قواكا آخرون -

دارقطتي في كما: مرجل سوء يشير الى الرض .

پھردارقطنی نے کہا الحد یکن فی الدین قوی (اسان المیز ان عدا/۲۹۳)

یدراوی شیعہ ہے گی محدثین نے اسکوضیف کہا ہے اور دوسروں نے توی،
امام دارقطنی نے کہا کہ برا " دی ہے آ ہے اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے
تھے۔ پھردارقطنی نے کہا کہ بیراوی وین میں توی تیس ہے ۔

ال جرح ہے اور نا آا بل احتی نے بھی ، ہے اگراس طرح کے بدند ، ب شیعہ، رفضی جو بین جس تو ی نیس میں امام پرجرت کریں تو کیا افسوں ، آپ آئندہ اور اق میں بھی دیکھیں کے کہ امام اعظم پرجرح واں سندیں ان میں زیادہ تر بحرتی ان جیسے بدند ہوں کی ہی ہے ۔ جیسے قد ریہ ، جربہ، مرجیہ، خاری ، رافظی وغیرہ ۔ پس واضح ہوگیا کہ امام پر جرح والی ابن عدی کی فذکورہ بالا تینوں سندیں اعتمالی مجروح میں اور نا قابل اعتبار۔ ان دونوں ندکورہ بالاسندوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابن عدی ٹابت بیہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ سفیان توری کی نظر میں تفتیبیں تھے الیکن آپ گزشتہ صفی ت میں پڑھ بچے ہیں کہ مفیان توری ان ماعظم کے بہت بڑے مدّ اح تھے جس طرح بہلی سند مجروح تھی ای طرح یہ دونوں سندیں بھی مجروح ہیں ، اب اسادی حیثیت آپ کے مما منے حاضر ہے۔

## سندنمبر2 کی کیفیت

سندنمرا س ایک راوی ہے تھ بن اتر بن مادالدولا فی اس کے متعلق حافظ این چرعسقلافی کہتے ہیں کہ قال حیوز الا السب سے سالت الداس قطنی عن الدولابی قال تکلیدا فید قال ابن یونس و کار یضعف (اسان المیز ان صده/۳۳) حز میمی نے کہا کہ میں نے اس راوی کے متعلق امام وارقطنی سے پوچیما تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس راوی کے متعلق امام وارقطنی سے پوچیما تو انہوں نے کہا کہ مدشین نے اس پر کارم کیا ہے (ایعنی میضیف ہے) محدث این بونس نے کہا کہا کہ محدث این بونس نے کہا کہا کہ معدث این بونس نے کہا کہا کہ معیف ہونا بیان کیا گیا ہے۔

سندنبر ۲ ش ایک رادی عمر و بن علی ہے بداگر چداققہ ہے تا ہم اس پرعلی بن مرتی نے کلام کیا ہے۔ (تہذیب العجذیب صدی / ۳۱۸) اگر چدکی معرات نے ان کی تعدیل بھی کی ہے)

يس واضح موكم كيسند تمبر اضعيف إورنا قابل احتجاج ب-

فی اللین قوی میدادی دین بیل قری میس ہے۔ (اسان المیز ان سدا/۲۲۳) واضح ہو گیا کہ بیداوی شیعہ رافضی برعقیدہ ہے اور انتہائی ضعیف ہے اس سند میں ایک راوی ہے۔ احمد بن زہیر بن حرب میداگر چہ تھ ہے کیکن تقاعد ند ہرب قدر کی فرقہ والا۔ (اسان المیز ان صدا/۴ کا)

قارئین گرامی قدر داللہ کے فضل وکرم سے آپ پر واضح ہوتا جائے گا کہ امام اعظم الوطنیفہ رضی اللہ عنہ مرجرح انہیں لوگوں نے کیس میں جہ بدعتیں وہ بنجے جیے شیعہ رافضی ، قدری ، جبری ، مرجیحہ و نیبرہ کیونکہ حضرت امام نے بدعتید ولوگوں کے ساتھ من ظرے کئے انہیں ذلت آمیز شکست ، گ ، ان کی گرائے ول کو واضح کیا ان کا شدیدرو کیا ان کا شدیدرو کیا اورلوگوں کو مرافع کیا ان کا شدیدرو کیا اورلوگوں کو مرافع کیا ان کی شہر انہیں واسے کی اور ان کیا اس کے منتجہ میں برعقیدہ لوگوں نے اور ماعظم رضی اللہ عنہ پرخوب طعن کیے اور ان کی نسبت دو سرے محدثین کی طرف کرتے رہے تا کہ لوگ اس کو میچے سمجھیں۔

# سندنمبر 5

ائن عدی نے کہا کہ بین کیا ہم ہے احمد بن تھ بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن بہل نے کہا بین کیا ہم ہے جمد بن فضیل بخی نے کہا بیان کیا ہم سے واؤ دین جد دین فرافصہ نے وکیج سے انہوں ہے (امام) ابوطنیفہ سے انہوں نے عاصم سے انہوں نے ابی رزین سے وہ ابن عہاس سے کہ جوعور تمیں مرتد ہوجا کمیں انہیں قتل شکیاجائے بلکہ قید کیا جائے۔ (ابن عدی صد ۲۳۲/۸)

# ابن عدى كى سندنمبر 4

ائن عدى في كماكر ثنا احمد بن محمد بن سعيد ، ثما احمد بن رفيسر بس حرب قال سمعت يحيل بن معين يقول كأن الثورى يعيب على ابى حنيفة حدثناً يرونه و لحريكن يرويه غير ابى حنيفه عن عاصم عن ابى مرزين عن ابن عباس فلما خرج الى اليمن ، دلسه عن عاصم -

( كال اين عدى صدم/٢٠٠١)

ترجمہ: بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن دہیر بن حرب نے کہا جس نے بیکی بن محین سے سنا ہو وہ کہتے تھے کہ سفیان توری (امام) ابو صنیفہ پر عیب لگاتے تھے، اس صدیث کے بارے جس جو انہول نے عظم سے روایت کی ہے اور (امام) ابو صنیفہ کے بغیر کی نے ہمی میرصد یث عاصم سے روایت نہیں گی۔

#### جواب:

بیسندیمی مجروح ہاوراس کی سندیس احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ انتہائی ضعیف ہے، حافظ ابن مجراسان المیر ان میں فرماتے ہیں" شبیعی منوسط ضعف عیر واحد و قواہ آخرون "متوسط شیعہ ہے کیرلوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے اورکی حضرات نے اس کو تو ی جاتا ہے۔

ا مام دار قطنی نے کہا، مرجل سوء یشیو الی الدفض، بہت برا آ دمی ہے، دار قطنی اس کے دافشی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھردار قطنی نے کہالے یسکن

#### جواب

اس کی ستد میں وہی مجروح راوی اتھ بن محمد بن سید ہے ، جو کہ انتہا کی ضعیف ہے ۔ جو کہ انتہا کی ضعیف ہے اس کی سند میں ایک مند میں ایک رائی کا سال سند تمیم بھی سی بیادہ میں ہو میں اس کی سند میں ایک راوی واؤد بین حماو بین قرافصہ ہے ، بیا بھی ضعیف ہے ، ملا حظافر ، سمیں ۔ ما فظا بین ججر اس من میں قرائے میں مقال ابن القطال حالے صحیبول (سان الممیز ان صدیم ۱۲ اس) کے این شقطان ہے ۔ اس من میں مقال ابن القطال حالے مجبول (سان الممیز ان صدیم ۱۲ اس) کے این شقطان ہے ۔ اس من میں مقال ابن المرائی کا سال مجروبال ہے ۔

تا بير مجمدال اور بدعقيده الوكران كي يا مان التنازي المام بيجر بي تبيع الله بيان المام بيجر بي تبيع ا

### سندنبر6

ابن عدی نے ہم کر بیان کی ہم ہے تک بن قاسم نے کہا کہ شامیل نے فلیل بن قاسم نے کہا کہ شامیل نے فلیل بن قالد ہے جوابو ہند ہے معروف ہیں وہ کہتے تھے کہ سنامیل نے عبدالصمد بن حسال ہے وہ کہتے تھے کہ ' کسان بین سفیان الثوسری وابی حنیف شی 'فکار انو حسیقة اکفیسا لسانا '' (کائل ایمن عدی صد ۲۳۲/۸)

سفیان توری اور ابوطنیف کے درمیان کچھنا رائسگی تھی اور ابوطنیف سفیان توری سے بہت زیادہ الحقی زبان کورو کے والے تھے۔

#### جواب:

معاصرین کے درمیان کی مسلم کی بناء پر کوئی نارافتگی ہوجانا بیکوئی بزی بات نہیں ، محدثین کرام بلیم الرحمة والرضوان کے حالات پر نظر رکھنے والول سے بیا بات پوشیدہ نہیں کران کے درمیان بھی السے واقعات ہوئے ہیں ، پھردوسری بات بی

ہے کہ اس میں یہ بھی فدکور ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عشہ بہت زیادہ اپنی زبان کو روکئے ، لے تھے ، یہ آئی ہے سی مدر ہے شہر آ ہے برطعن ہے ۔ یہ اس کی سند بھی صحفوظ نہیں ، اس کی سند میں ایک راوی طلیل بین خالد ابو بند ہے آئر چا این حبان نے اس راوی کو نقالت میں واطل کیا ہے لیکن ساتھ ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی کہ بین کے ''سے طے و یہ یہ خالف '' (لسان الحمیز ان صریم / ۱۱۱ ) کہ بیراوی روایت بیان کرتے میں غلطی کرتا ہے ۔ بیاد ( ثقالت ) کے طاف یہ یان کرتا ہے ۔

# مندنمبر 7

ائن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے بن ابی مریم نے ہما وال کیا میں نے دیکی بن معین سے (امام) ابو حلیفہ کے متعلق تو یکی بن معین نے کہا کہ ابو حلیفہ کی حدیث نہ کسی جائے۔

( كال بن عدى سدم/٢٣١)

اس فدکورہ سند میں یکی بن معین سے امام ابو حنیفہ پر جرتے ہیں ت کی ہے حالا نکہ یکی بن معین تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عند کے مداحین میں سے تھے جیسا کہ مسمور میں آپ پرواضح ہوجائے گا۔

#### جواب:

ندکورہ سند بھی ضعیف اور نا قابل قبول ہے، اس کی سندیش ایک راوی بلی بن احمد بن سلیمان البغد ادمی ہے۔خطیب بغدادی نے اس کے بارے فقط اتنا کہا ہے کہ یس نے الوقیم حافظ سے سناوہ اس کا ذکر کررہے تھے اور اس نے ابوحاتم رازی ہے عن جبر س عبرالتد یعنی جابرین زیدگی بجائے امام ابوعنیقداس کو جابرین عبدالقد سے
روایت کرتے تھے، تو سفیان بن عبینہ نے کہا کہ بیس اس کوٹیس جانتا، بیس تو اس کوجا پر
من بدی جانتا ہوں اس عبینہ نے کہا کہ امام ابوعنیہ سیاس کا قرکیا گیا گیا تہ ہے ۔ نے
کہا کہ اس ابوعنیہ سیاس کو جابرین زید بنااو یا جابرین عبداللہ بنا ہ .
کہا کہ اس کو تی حرج تہیں جیا ہے تی اس کوجا برین زید بنااو یا جابرین عبداللہ ، نا ہ .
(کا اللہ ایمن عدی صدی اسلام کے اس کو جابرین زید بنااو یا جابرین عبداللہ ، ۲۳۳۱)

من زکر و طور سے اس مدک مارین کے کہا جاتے ہے ہیں کہ اہم البیطنیڈ علیے الرحی اولیان میں عبد کو تحفیظ انہوں کے محتر مقدار ما معال کو بدل و سے متعمل درایس میں کد کم اور جے نہوں ایا نے تھے (معادّ اللہ)

نوا پ

می بھی امام اعظم ابو حنیفدرت اللہ عند پر محض بہتان ہے اور اس جموت کی است بہت ہوئے محدث امام بھیر سفیان بن عیدند کی طرف کی گئی جبکہ آ ہے اس سے است بہت ہوئے ان بن عیدند امام اعظم کے مداحین بھی سے بھے ، جبیا کہ آئندہ حلور بس ما حظر فرما کیں گئے اور بیدند کورہ سندائتیائی مجروح اور نا قابل استدلال ہے اس کی تفصیل حاضر فدمت ہے۔

اس کی سند میں ایک راوی ، احد بن علی المدؤئی ہے ، ابن جرعسقلانی علیہ الرحمد لمان میں قرمات میں کہ فال ابن یونس لعد یکن بنداک انتہا (اسان المحمد ان صدا/ ۲۲۲)

ر جمہ: ابن یونس نے کہا کہ میدادی قری تیں ہے۔

روایت کی ہے اورائ ہے اس کے بیٹے ابوعلیٰ نے کی ہے۔ (تاریخ بغداد صرا۳۳)

اس کی تو ثیق علی ہے جہیں ہے کسی نے بھی اس کو شیخیل کہا ہے ۔ امام حافظ ابھر یوسف بین عبدالبر ائرلی عن افرحر اپنی کتار یہ اوقتی ہی قض کل الائرۃ المثال ہے جس امام اعظم ابوحنی نے بھی اللہ عن کر کر تے جی تو اس میں پیچلی بن معین کا بھی ابوحنی نے بھی اللہ عن کر کر تے جی تو اس میں پیچلی بن معین کا بھی قرکر کرتے جی ہے (اوائی بی فیفائل الائرۃ الثال شافقی وصر ۱۳۵۵ مطبوعہ کی بن معین کا بھی اس جو ترتی تو بیا الدی ترکی کی بی معین کے کہا کہ امام ابوحنی عدیث بیل کہ بیان کی اورائین جو کل عدیہ الرحمہ خیرات الحسان کی قصل قمیر ۱۳۸ میں فرماتے ہیں کہ بیکی بن معین نے کہا کہ امام ابوحنی نے کہا کہ الرحمہ خیرات الحسان کی قصل قمیر ۱۳۸ میں فرماتے ہیں کہ بیکی بن معین نے کہا کہ امام ابوحنی فیا اورائی کے بیان کہ بیکی بن معین نے کہا کہ امام ابوحنی فیا اورائی کے بیان کہ جی بن معین نے کہا کہ امام ابوحنی فیا اورائی کے بیان کہ جی بن معین نے کہا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ بیار کہ جی بن معین نے کہا کہ جا کہ

تو ندکورہ بالاسطور سے میہ بات عیال ہے کہ اہم الجرح والتحدیل یجی بن معین امام اعظم رضی القدعنہ کے مداحین میں سے تھے اور میہ کہ آپ کو عدیث میں ثقنہ سجھتے تھے۔

# سندنمبر8

این عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن علی المدائن نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن علی المدائن نے کہابیان کیا ہم سے این سے بن عماد نے کہابیان کیا ہم سے این عیم بن حماد نے کہابیان کیا ہم سے این عیمینہ نے کہا جس کو فدیش آیا تو میں نے اہل کو فدکو صدیت بیان کی ، عن عمر و بن وینار عن جا برین زید بحدیث تو اہل کو فدی کے اگر (ام) ابو صنیفداس صدیث کو ذکر کرتے تھے جا برین زید بحدیث کو ذکر کرتے تھے

# امام الوحنيف ثقدين

جرح وتعديل كے امام علامہ ذہبی عليه الرحمہ تذكر ۃ الحفاظ ميں امام الوصيف رجمة التدعليد ك متعلق فرمات بي ك

امام اعظم فقيه عراق جي-

حضرت الس بن، لك محل رمول ( عليل ) كى في ارآب في الراب كى بيد الم وجي قرما تي ي كرا ب كان اماما وم عا عالما عاملا متعبدا كسير الشان "كرآب امام مقى عالم عال عبادت كراراور ببت برى شان واس يي یزیدین باردن سے بوچھا گیا کہ امام توری بڑے نقیبہ ہیں یا امام ابوحنیفہ ہتو

آب فرمايا كرامام ابوطنيفه بزيفتهم بي-

ا، مابن المبارك نے فر مایا ، ابوحنیغدا فقدالناس ، كه آپ سب لوگوں سے بڑے فقیب ين - قال الشافعي الناس عيال في الفقه على ابي حنيفه التي الم شاقعي عليه الرحمة فرمات مين كرسب لوك فقدمين امام الوحنيف كعتاج مين

یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے آپ سے بڑا پر ہیز گاراور عقل مند تہیں ريكه والم ابن معين سے يو بچه كياتو آپ نے فرمايا: لا باس به لهر يكن يتهم وك امام الوصنيف كے ساتھ كوئى ترج نہيں كيونكه بھى بھى انبين تهت نبيس لكائى كئے۔

المام اليودا وَو ف فرما إنس حد الله ان اباً حنيفة كأن اصاماً ، آپ ف فرمايا التدتعالى رحمت كريد بي شك الوحنيقدام مير اس کی سند میں ایک راوی ہے قیم بن حماد: کیم بن حماد روایت حدیث میں ثقة بےلیکن امام ابوطنیف علیدالرحمد کے ساتھ اس کا بغض مشہور ہے اس لیے جرح و تعديل سيامام علامه جي عليه الرحد في ميوان الاعتدال مين اس سيربار ، رفيله کن بات کی ہے، طاختافر یا کیں المام ذہبی کہتے ہیں کہا، م الاحق کے بار سے مہی اس كى تنام رواييت جمو في بين ، (ميزان الاعتدال مريم/٢٦٩)

الارتكى العام وجهي عليه الرحمه كفر ان سهر بالمنه والشح والمحلي رهيم بن الماسية المنتج المعتبر المعتبر المنتبر برا يركر ايك معلم المام كبير الثان عظيم القدر شخصيت يطعن كم ظلال الماف ال نزديك بهت غلط بات ہے۔

### سندنمبر 9

ابن مدی نے کہا کہ عمرو بن علی نے کہا کدابوطنیقہ صاحب الرای تصاوران کا نام نعمان بن ثابت ہے بیرحافظ نہیں تھے مکدان کی حدیث مفتطرب ہےاور کڑور

#### جواب:

بہمی حضرت امام اعظم رضی اللہ عند پر بہتان سے ندہی آپ مضطرب الحديث تح اور شدى آپ كى حديث كمزور ب بلكه آپ اعلى درجه ك تقد في الحديث تے اور آپ کی حدیث انتہائی اعلیٰ سندوالی تقد حدیث ہے۔

حدث ندکور فائی مندے بیان فرایا ہے کہ جناب سفیان بن عیبندے فرمایا که جومخص مغازی کااراده کرےا ہے۔ یہ کولازم پکڑنا نیا ہے اور جومناسک حج كوحاصل كرناج بب تواے جاہے مكہ كاارادہ كرے اور جو تحض فقد حاصل كرنا جاہے تو اے چاہے کہ وہ کو فیکول زم پکڑے اور امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کو لازم پکڑے۔ (اخبارالي عنيفه واصحابه صده)

مدت صمیری عدیدالرحمدائی سندے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب مفیان بن عیبنہ نے فرمایا که علاء جار ہیں ، جناب ابن عبس رضی الله عنداہیے زائے ش اور امام معمی اینے زمانے میں امام ابوحتیقد اسے زمانے میں اور جناب مقيان أورى اين زمان فيس (افناراني عنيفه واصحابه صلاع)

عدت صمیری علیدالرحمایی سندے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب حمالی نے کہا کہ پس نے جناب عبداللہ بن مبارک سے سنا ہے آپ قرما تے تتھے كه جب كسى شے برامام ابوحليف اورامام سفيان جمع جوجا كيل تو ميں اس كواپ اور الله تعالى كےدرميان جمت بحمتا مول (اخبار الى حنيفدواصى برصد ٤٤)

محدث صميرى عليه الرحمدائي سندے بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه جناب عبدالقد بن داؤد نے فر مایا کہ جو شخص جہالت اور اندھے بین کی ذلت سے نکلنا ع ہے اور فقد کی لذت عاصل کرنا جا ہے تو اے جا ہے وہ امام ابوحنیفہ کی کتب میں نظرك اخباراني طبيفدوا صحابهم

امام وہی اعظر میں قرماتے جی کہ میں نے امام ابوحنیف رضی الله عدمے مناقب برایک علیده وجر بھی لکھی ہے (تذکرة الحفاظ لذہبی صـ ۲۱ ـــ ۱۳۷) محدث كبيرمورخ عظيم امام علامه فقيه ابوعبدالقد حسين تن على صميري عليه الرحمه اپی سندے بیان کرتے ہوئے فروتے ہیں کہ جناب این نمیرنے کہ کہ مجھے مير \_ والدفي بيان كيا" كأن الاعمان اذا سندل عن مسئالة قال عليكم بتلك الحلقة يعنى حلقة ابي حنيفه "كديناب (محدث) عِمش سے جبكولى مسئلہ یو چھاج تا تو آپ فرمائے کہتم (امام)ایوصنیفہ کی مجلس رزم پکڑو،

(اخباراني حفيفه واصحابه صداك مطبوعه مكتبه عزيز بيجلال بوربير والدضع ملتان) حدث صمری علید الرحمدائی سندے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جزرين كباكد بحصم تيره بن مسمضى نے كماكدا بوطيعدى مجس كولازم يكر اگر (امام) ابر ہیم (تخفی ) بھی زندہ ہوتے تو دہ بھی (امام) ابوطنیفہ کی مجلس کی طرف محماج ہوتے (اخباراني عنيفه واصى به مدا)

عدت صمری علیدالرحمدائی سندے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب بوالوسيد نے کہا کہ (امام) شعبہ امام ابوصنیفہ کا بڑاا چھاذ کر کر تے تصاور امام ابو صنف کیلئے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔ (اخبارانی صنف داصی برصداع) محدث صميرى عليه الرحمدائي سندس بيان كرتے ہوئے فرماتے بيل ك جناب عيان بن عيين فرماياكة اول من اجسلسنى في الحديث الوحنيف سب سے اول جس نے جھے حدیث بیان کرنے کیلئے بھایادہ اوم او حذیقہ ہیں۔

- (اخبارالي صفيه السحاب صده م)

جناب کدت میم کی علیدالرحمدایی سندسے بیان کرتے ہوئ فراستے ہیں

کریل بن میمون نے کہا کہ بیس نے حصرت مام شافعی رضی اللہ عند سے ستا ہے آپ
فرمائے تھے کے ''انسی لا تبوك المبید حدیقة و اجین الی قبرہ فی كل يوم بعسی ذائرہ ،
فادا عرصت لی حاجة صلیت سر كعتین و جنت الی قبرہ و سالت الله الحاجة مسل عدما تعدینی حتی تقصنی '' ہے شک شرامام ابوطیقہ کے ساتھ بركت ماصل كرتا ول اور برروزان كی قبر كی زیارت كرتا ہوں ہی جب جھے كوئى حاجت بیش آئے تو تو میں وركعت تماز ہو حت بول اور اللہ تعالی سے مول اور اللہ تعالی سے مول اور اللہ تعالی سے مول کرتا ہوں ہوں اور اللہ تعالی سے مول کرتا ہوں اور کوت تمان وركعت باتھ بری حاضر ہوتا ہوں اور اللہ تعالی ہے۔
موال كرتا ہوں أو وہ ميرى حاجت بہت جلد يورى ہوجاتی ہے۔

(اخباراني حنيفه واصحابه صه ۸)

- (1) امام الإجعفر تحدين على (المعروف امام باقرر منى الله عنه)
  - (2) المام جمادين الي سليمان
  - (3) محدث المام مع بن كرام
  - (4) محدث امام الوب ختياني
    - (5) المامش
  - (6) كداث الم شعبه بن تياج

یکی امام جلیل محدث صمیری علید الرحمدایی سند سے بیان کرتے ہوئے فرم تے بین کہ جناب (محدث) عبدالتدین داؤد نے قرمایا کدامام ابوطنیفہ کے بارے میں عیب جوئی وہ تل کرے گا جو جائل ہوگا یا حاسد ہوگا۔ (اخبار الی طنیفہ واصحاب صد ۹ کی او حت و و مقرات امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے "(توٹ) وہا بی غیر مقلدین میں سے جو حضرات امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط پرا پیگنڈ اکرتے دہ جے بیں وہ ذرا خیال کریں کہ جائل ہیں یا حاسد اور پھر انہیں تو برکر تی حیال ہیں یا حاسد اور پھر

محدث صمیری عید الرحمدا پی سند ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یجی بن معین فرماتے ہیں کہ جناب یجی بن معین فرماتے ہیں کہ جناب یجی بن معین فرماتے ہے کہ فقہاء چار ہیں، امام البوضیف، امام سفیان، امام الک المام اوزاعی۔۔ (اخبار البی صنیف واصحاب مدہ ۸)

محدث صميرى عبيه الرحمدا بني سندے بيان كرتے ہوئے فرماتے بيل كه جناب يجي (بن معين ) سے سوال كيا كيا كہ كيا سفيان ، ابو حنيفہ ہے حديث رواية كرتے تھے اور امام ابو حنيفہ اُقد تھے اور عدیث من سے تھے ، فقہ میں سے تھے ، افلد كے دين ميں مامون تھے ليني الين تھے۔ حديث ميں سے تھے ، فقہ میں سے تھے ، افلد كے دين ميں مامون تھے ليني الين تھے۔ اور اخبار الي حنيفہ واسحابہ صد م

محدث ميرى عيدالرحمائي سندے بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه جناب حضرت امام شافعى عليدالرحمائي سندے فرمايا كذ مس لحد يقظر في كتب ابي حنيفه لحد يتبحد في الفقه "جمش فض في امام الوطيف كى كتب كامطالع تبين كيا تو وہ فقد ش شجر ماصل تبين كرسكاد

- (26) محدث ميسى بن يونس
- (27) محدث عبدالحميد بن عبدالرص ابويكي الحماني
  - (28) محدث معمر بن راشد
  - (29) محدث نظر بن شميل
  - (30) محدث يونس بن الي اسحاق
  - (31) محدث اسرائيل بن يانس
  - (32) محدث نقيه نظر بن بذيل و
    - (33) محدث عمان البري
    - (34) محدث برين عبدالحميد
  - (35) محدث الومقاتل ففص بن سلم
  - (36) محدث فقير جبتدامام قاصى الويوسف
    - (37) محدث علم بن سالم
    - (38) محدث يكي بن آدم
    - (39) محدث يزيد بن بارون
    - (40) محدث این الی رزمة
    - (41) محدث معيد بن مالم القداح
      - (42) محدث شداد بن عليم
      - (43) كادت فارد بن مصعب
      - (44) محدث غلف تن الوب

- (7) محدث امام سفيان توري
  - (8) امام مغيرة بن مقسم ضي
- (9) محدث من ين صالح بن حي
- (10) محدث المام سفيان بن عيينه
- (11) محدث المام معيد بن اني عروبه
- (12) كدية تعادين زيد
  - (13) محدث قاضى شريك
- (14) محدث این شرمه
- (15) محدث امام يخي بن معيد القطان
- (16) محدث المام عبد الله بن مبارك
  - (17) محدث قاسم بن معن
  - (18) محدث جرين عبد الجار
  - (19) كدث زييرين معاوي
    - (20) محدث این برتخ
- (21) كداف المعبد الرزاق م
- (22) الم مجتمد مطلق محدث فقيد المام ثافعي
  - (23) محدث المام وكي بن جراح
    - (24) محدث خالدالواسطى
  - (25) ند شفضل بن موى السيناني

- (64) محدث المعى
- (65) كدث مُتِن ثَلَ
- (66) محدث على بن عاصم
- (67) محدث يجيٰ بن لعر

قارئین گرامی قدر پرواضح ہوگیا ہوگا کہ حفرت امام اعظم ابو حقیفہ رضی اللہ عضمیف الحدیث نہ ہے بلکہ انتہائی تقد، ہے ، مامون ، مقتداء ، پیشوا، سمکہ اسلام بیس ہے ، مامون ، مقتداء ، پیشوا، سمکہ اسلام بیس ہے ایک ایسے اللہ ایسے امام جیں جنہیں اُمت کی اکثریت امام اعظم کے نقب ہے یا وکر تی ہے اور کیسے عظیم محدثین امام کی مدح کرنے والے جیں جیسا کہ ابھی فہرست گزری ہے جو کہ علامہ ابن عبدالبر محدث مالکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء جیں درج کی ہے ۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی نصیات پرتو کئی آئمہ نے مشلل کتابیں رسائل تصنیف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی نصیات پرتو کئی آئمہ نے مشلل

امام ابن عبد البرك الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الثلاثة المام محدث ميرى ك اخبار الي حنيف واصحابه المام علامه فربي ك مناقب الامام وصاحبيه المام جلال المدين سيوطى ك تهييض الصحيفه المام حدث ابن جركى ك الخيرات الحسان

منا قب امام اعظم

امام محدث فقیه کردری کی

(46) محدث شمایس کلی

(45) محدث امام البعيد الرحمن المقرى

(47) محدث حسن بن مماره

(48) محدث الوقيم فعنل بن دكيين

(49) محدث تكم بن بشام

(50) محدث يزيد الناذراني

(51) محدث عبدالله بن دا و دالخري

(52) محدث محد بن نفيل

(53) محدث ذكر ماين الي زائده

(54) محدث يكي بين ذكر يا بن الى زائده

(55) محدث زائده بن تدامه

(56) امام الجرح والتعديل محدث امام يحلي بن معين

(57) محدث الك بن مغول

(58) كدث فقيه ابو بكربن عياش

(59) محدث امام ابوغالدالاحر

(60) محدث قيس بن رفع

(61) محدث ابوعاصم نيل

(62) محدث عبيد الله بن موى

1.60. 1.5 (63) .

دومرا جواب:

حضرت امام ما لک رضی الله عنه جضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے زبروست مداح تصاور حضرت امام اعظم رضی الله عنه کے سرتیم کی مرتبہ کئی مسائل میں شاکرہ کیا کرتے تھے۔ملاحظہ قرمائیں:

امام محدث فقید مؤرخ علامه صیری علیدالرحمداین سند کے ساتھ یہان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کد (محدث) دراور دی نے کہا کہ میں نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہام مالک اور امام ابوضیفہ عشاء کے بعد دونوں بزرگ ندا کرہ کررہے ہیں جتی کہ مج ہوگئی اور دونوں نے اسی جگہ مج کی نمازادا کی۔

(اخبارا فی طنید و محابر مدالا یہ کمن قب موفق صدالا انہین السحید صدی ۱۱۱۱ امام میوطی علید الرحمہ)

محد مصمری علید الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے قرماتے ہیں کہ
کادح بن رحمہ نے کہا کہ اُیک آومی نے حضرت امام ما مک رحمة الله علیہ سے مسئلہ
پوچھاتو آپ نے جواب دیاء پھر میں نے اس مسئلہ کے متعنق امام ابو صنیفہ رحمة الله علیہ
کافتوی سنایا تو حضرت امام ما لک نے اپنے مسئلہ سے رجوع کیا اور امام ابو صنیفہ کے
قول کے مطابق فتوی دیا۔ (اخبار الی حنیفہ واسح ابیصہ اسے)

محدث ميرى عليه الرحمداني سند يبان كرتے ہوئے فرماتے بيل كه جناب عبدالله بن مبارك نے فرمالے بيل كه جناب عبدالله بن مبارك نے فرمالا كه شرحت المام مالك رحمة الله عليه ك باس بيضا تھا كہ الك آدمى بيا ، امام مالك نے اس كو (التي جگہ ) پر بشمالا اور پيمر حاضرين بيضا تھا كہ ايك آدمى بيا ، امام مالك نے اس كو (التي جگہ كريس ، ابن مبارك نے كہا كہ سے فرمالا كريس ، ابن مبارك نے كہا كہ ميں انبيس بيجات موں ، پيمرامام مالك نے فرمايا بدا بوصن عراقي بيس اگر بداس ستون كو ميں انبيس بيجات موں ، پيمرامام مالك نے فرمايا بدا بوصن عراقي بيس اگر بداس ستون كو

ا، من ثفته موقق کی مناقب مام اعظم ابوطنیفه
ام من شفته موقق کی مناقب الام بعد
ام محدث تحربن احمد عبد البادی مقدی کی ، مناقب الانمة الا ربعة
علامه کوش کی عبد البرکی جامع بیان العلم و فضله
علامه محدث این عبد البرکی جامع بیان العلم و فضله
علامه محمد عبد الرشید نعمانی کی مکانة الامام الی حفیقه فی الحمد بیث
عدث علامه فقید توریخش توکلی کی امام اعظم پراعتراضات اور استکے جوابات
اور کئی کثیر کتب ان فدکورہ کتب کو پڑھے اور امام اعظم ابو صنیف وضی الله عند کی فضیت
پڑھے اور اسپے ایمان کو جلاء تخشیے ۔

### سندنمبر10

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم سے ابن الى واؤد نے كہا بيان كيا ہم سے ابن الى واؤد نے كہا بيان كيا ہم سے رہي بن سليمان الجيزى نے حارث بن مسكين سے انہول نے ابن القاسم سے انہول نے كہا كہ حاج كرد ين والى بي رى وين ميں نے كہا كہ حاج كرد ين والى بي رى وين ميں بلاكت ہے اور الوحنيف جزكر و ين والى بيارى ہے۔ (كامل ابن عدى صـ ٢٣٤، ٢٣٤)

سیسند بھی انتہائی کزور ہے اور نا قابلی قبول ہے اس کی سند میں دیک راوی رہے بن سلیمان البحیز ی ہے ، حافظ ابن جرعسقلانی علیه الرحمه لسان البحیز ان میں فرماتے ہیں کہ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ میں نے اس راوی ہے کھا ہے اور جو پکھ سیدوایت کرتا ہے اسے الجھے طریقے ہے اور جو پکھ

# سندنمبر 11

علامداین عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن حماد نے کہا بیان کیا ہجھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہجھے عبداللہ بن احمد نے کہ بیاں کیا جھے حمد اللہ بن احمد نے کہا کہ جھے امام مالک نے فرمایا کیا تمہار ہے شہرول میں ابو حنیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے کہا ہاں کیا جاتا ہے تو امام مالک نے فرمایا کہ تمہارے شہرول کے لائن نہیں کہ ابو حنیفہ اس میں دہیں۔ (کا اللہ بن عدی صد ۱۸ سے ۲۳۷)

جواب.

گزشتہ ندکورہ سناد کی طرح میہ سند بھی مجروح بجرح منسر ہے اور ٹا تا بل احتجاج ، اس کی سند بیں ایک راوی ولیدین مسلم ہے جو کہ مجروح ہے اس کی تفصیل ماضر ہے ، ملاحظ فرمائیں:

مروری نے امام احمد سے روایت کی ہے کہ ورید بن سلم کثیر النظاء ہے۔ اور جناب طنبل نے ابن معین سے روایت کی ہے ابن معین نے کہا کہیں نے اپومسم سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ولید ایوالسفر سے اواز اعلی کی روایات لیتا ہے ور ابوالسفر گذاہ ہے۔

مول بن اهاب نے ابومسیر ہے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم اوزا کی کی حدیث جھوٹے لوگوں ہے روایت کرتا ، ایمرتدلیس کرتا ، اے اوزا کی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اور ولید نے امام ما مک ملیدالرحمہ ہے دس احادیث ایک روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

کوئی اصل نہیں ہے۔

(یعنی وہ چھوٹی روایات ہیں)

سونے کا کہدویں تواس پراپنے دلائل قائم کرویں کے کہ ماننا پڑے گا کہ بیواقعی سونے کا ہے، پھرامام ما لک نے فرمایا کہ ابوحلیفہ کوفقہ بی توفیق دی گئی ہے ( یعنی تا سَدِ اللّٰہی ان کے شال حال ہے ) (اخبارالی صنیفہ واصحابہ صدیمے)

حضرت شیخ شہاب الدین احمدین جَرِیتی کی شافعی رحمۃ الله علیه اپنی کیاب الحیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ خطیب (بغدادی) نے امام شافعی رحمۃ الله علیه الحیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ خطیب (بغدادی) نے امام شافعی رحمۃ الله علیه سے ردایت کی ہے کہ امام مالک کو کہا گیا گیا آپ نے (امام) ابوضیفہ کو دیکھا ہے قو ادام مالک نے فرمایا ہی کہ ایار کے ادام مالک نے فرمایا ہی کھا ہے تو ضروراس پر دیل قائم کر دیں گے۔ایک روایت میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ سجان الله میں نے قوابو حقیفہ کی مثل دیکھا ہی نہیں۔ مثل ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ سجان الله میں نے قوابو حقیفہ کی مثل دیکھا ہی نہیں۔

قار کین گرای قدر! محدے صیمری ، موفق کی ، امام سیوطی ، این تجر کلی علیہ الرحمة والرضوان کے حوالہ جات سے میہ بات واضح ہوگئی کہ امام مالک علیہ الرحمہ امام ابو حذیفہ کے زبر دست مداح منتھ ، اور ضعیف راویوں نے امام مالک کی طرف امام ابو حذیفہ پر جرح منسوب کردی ہے۔

محدث فقیمه علامه کردری رحمة الله علیه این کتاب مقامات امام اعظم میں فرمات بیں کہ حضام او حقیقہ میں کر حضارت امام مالک رحمة الله علیہ فرمات میں کہ حضارت امام مالک رحمة الله علیہ فرمات میں کہ حضارت امام مالک آتے آپ ان کاحل پیش کرتے ، ایک اندازے کے مطابق آپ نے ساتھ برادمسائل پر بردی تفصیلی گفتگوی ہے اور آئیس ضیط تحریر میں میں کا ایا گیا۔ آپ نے ساتھ برادمسائل پر بردی تفصیلی گفتگوی ہے اور آئیس ضیط تحریر میں میں کا ایا گیا۔ (مناقب امام اعظم صد ۲۹۸)

ہے کھنے کھے واقع کے مادی احمد بن ٹھ بن سعید ہے جو کہ فود ضعیف ہے جو بیچارا خود اس کی سند میں ایک رادی احمد بن ٹھ بن سعید ہے جو کہ فود ضعیف ہے جو بیچارا خود محمد اس کی بات کا کیاا عتبار ہے۔

حافظ ابن مجر عسقلانی علیہ الرحد اسان المیز ان میں فرماتے ہیں کہ

'' کیٹرلوگوں نے س کوضعیف کہا ہے اور کی حضرات نے اس کوتو کی جاتا ہے''

دار قطنی نے کہا کہ یہ گرا آدی ہے ، دار قطنی اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے ،دار قطنی نے کہا کہ میداوی دیمن میں تو کی ٹیمن ہے۔

کرتے تھے ،دار قطنی نے کہا کہ میداوی دیمن میں تو کی ٹیمن ہے۔

'' (اسان الحمیر ان صدار ۲۲۲)

سندنم 13

پس واضح ہوگیا کہ بیرسند مجروح ضعیف ساقط الاعتبار اور نا قابل احتجاج ہے

ا، ماحد نے فرمایا کرجوا حادیث اس نے تی تھیں اور جونہیں سین تھیں سب اس پر مخلوط ہوگئیں تھیں اور اس کی کئی روایات منکر ہیں۔ (تہذیب التبذیب صد ۱۹۹/۹) ۔ "

قار سمن ! آپ پر داضح ہو گیا ہو گا کہ جس سند کے ذریعے امام مالک کی طرف سے امام ابو حضیفہ پر جرح تد ح کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سند مجروح اور افاق اللہ بول ہے ایس الحق جو روایات بیان کرنے میں کیئر غطیاں کرتا ہے اور تدلیس مجمدی کرتا ہے اور کذاب لوگوں سے روایات بھی لیتا ہے اور ایک روایات بھی روایت کسے معتبر ہوسکتی ہیں ، اصول کرتا ہے جن کی کوئی اصل بی نہیں تو ایسے شخص کی روایات کسے معتبر ہوسکتی ہیں ، اصول حدیث کی روشی میں ایسی روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

### سندنمبر12

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن تحمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے تحمد بن تحمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے تحمد بن عبداللہ بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے سلمۃ بن شعیب نے کہ بیان کیا ہم سے المقر کی عبداللہ بن بزید ، ابوعبدالرحمٰن نے کہا سنامیں نے (اہام) ابوحث نف ہم سے المقر کی عبداللہ بن بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جو عام احاد ہے میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔

(كالل اين عدى مد ١٨ ٢٣٤)

#### جواب:

ال روایت بیس ضعیف اور متعصب راوی نے بیکوشش کی ہے کہ معاذ اللہ امام البوحنیف این روایات کوخود ہی غلط کہتے تھے، بیر بات کتنی غلط ہے اس پر کسی تنجر ہے کی ضرورت تو نہیں کیونکہ اس کا بطلان خوداس کلام سے واضح ہے تا ہم سند کے حوالے

## واتأثنج بخش عليهالرحمه كاخواب

ایک ولی کال کا خواب پڑھئے اور جھوم جائے ، ولی بھی ایسے کہ جنہیں اُمت میں سلطان العارفین ، فخر الاصفیاء ، امام الاولیاء جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے بیعن حضرت داتا گنج بخش علی جوری قدس سر ف العزیز آپ اپنی مبارک کتاب کشف اُجھ بٹریف میں فرمائے ہیں کہ

میں ایک دفد حضرت بال رضی اللہ عند مؤذن رسول تا آتا کے عزار پر سورہ با تھا، خواب میں دیکھا کہ کہ معظمہ میں ہول حضور تا اللہ ایس شیبہ ہے تشریف لائے اور ایک بوڑھے آدی کو اس طرح گود میں لیے ہوئے تھے جیسے لوگ شفقت ہے بچوں کو انکے اور ایک بوٹھ کرفتہ م بوی کی ، جیران تھا کہ سے بیرانہ سال آدی کون انتحا لیتے ہیں میں نے آگے بڑھ کرفتہ م بوی کی ، جیران تھا کہ سے بیرانہ سال آدی کون ہے؟ حضور تا ایک نے میرے دل کی بات بچھ کی اور فر مایا یہ تیرااما م اور تیرے اپنے دیام کا رہنے والا الوضیفہ ہے ، جھے اس خواب سے بڑی تسلی ہوئی اور اپنے اہل شیر سے ارادت بیدا ہوئی۔ (کشف اگر ب متر جمہ صدہ کا)

عضور داتا تینی بخش علی جویری قدیب سرهٔ العزیز ایک اور و ای کامل حضرت معاذ رازی رحمیة الله علیه کاخواب بھی نقل کر تے ہیں ملاحظ فر مائیں

 ضعيف بون يرشقن بي-

( کائل این عدی صد۵/ ۳۳۷، کتاب الضعفاء والمتر وکیین لابن الجوزی صد۱/ ۱۳۹) پس داضح ہوگیا کد بیسند بھی قابل احتجاج نہیں بلکہ مجروح بجرح مفسر ہے۔

# سندنمبر14

این عدی نے کہا کہ بیان کی ہم سے احمد بن حفص نے عمرو بن علی ہے کہا بیان کیا جھے اور بن علی ہے کہا بیان کیا جھے سے ابو عا درافسطینی نے کہا خبردی جھے کوایک آدی نے کہا سے خواب میں نبی کر بیم کا افتاد ( مَثَلَّ الْفَائِم ) آپ میں نبی کر بیم کا افتاد ( مَثَلَّ الْفَائِم ) آپ کی حد بیٹ ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کے سفیان تو ری سے میں نے عرف کی حد بیٹ ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ نبیل ، لیمن ابو حقیقہ لائق اخذ حد بیٹ نبیل کی میں ابو حقیقہ لائق اخذ حد بیٹ نبیل ہے۔

( کا مل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷)

اس فدگوره سند میں متعصب اور جھوٹے رادی نے امام ابوطنیفہ رہمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ٹی پاک تا تی تی جھوٹ بول ویا ہے (معاذ اللہ )۔ سند فد کورہ میں خواب دیکھنے والے کوابن عدی نے رجل بیان کیا ہے کہ کوئی ایک آدی نہ اس کا نام لیا شداس کا کوئی اینہ بندہ نہ جانے بیشخص فد کورکون تھا کیما تھ بیکھا بن عدی کومعلوم نہیں ۔ شداس کا کوئی انتہ بندہ نہ جانے بیشخص فد کورکون تھا کیما تھ بیکھا بن عدی کومعلوم نہیں ۔ ایسے ججول ہو تھی کی بناء پر استے بروے امام کے خلاف بھر بھی جرح کر ڈ الی (مید) مند تھی اگر ایسے ججول دادیوں کی بناء پر جلیل القدر اماموں پر نقد وجرح شروع کردیں تو معالمہ کہاں تک بہنچ گا، شاید کوئی محدث امام بھی محفوظ نہ رہ سکے دومری بات ہے کہا گر سند میں فہورہ جبول آدی بمعروف ہوتا اور تقد بھی بوتا تو بھر بھی بید بات جمت نہ تھی ۔ سند میں فہورہ جبول آدی بمعروف ہوتا اور تقد بھی بوتا تو بھر بھی بید بات جمت نہ تھی ۔

# سندنمبر15

این عدی نے کہ کہ بیان کیا ہم سے محمدین یوسف فربری نے کہا بیان کیا ہم سے محمدین یوسف فربری نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حشرم نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن اسحاق نے کہا ستا میں نے (امام) ابن البور حسنید فعہ المحدیث یقید "(امام) البوطنیف حدیث میں مضبوط تھے۔(کائل ابن عدی صد / ۲۳۷) ا

ریتواہام کی مدح پر مشتمل ہے بقینا امام ابوحلیفہ رضی اللہ عند صدیث کی روایت میں مضبوط تھے جیسا کہ کثیر آئمہ حدیث نے بھی ایسا بی کیا ہے۔

# سندنمبر16

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن الی عصمہ نے کہا بیان کیا ہم سے اجر بن فرات نے کہا بیان کیا ہم سے اجر بن فرات نے کہا نا میں نے دہ کہتے تھے کہ سنا میں نے (امام) ابوطنیفہ سے آپ فرماتے تھے کہ نماز کو فاری میں شروع کرنے میں کوئی حرج خیس ہے۔
( کامل ابن عدی صہ / ۲۳۷)

### جواب:

صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اہم اعظم ابوحنیفدرض القدعند نے اس مسئلہ سے ربوع کرلیا تھا جیسا کہ ہرایہ شریف صدا/۲۰ اپر موجود ہے کہ 'ویسروی سرجوعه فی اصل المسلّلة الى قوله يما و عليه الاعتماد ''صاحب بدائي كھے ہیں كماك پر اعتماد ''صاحب بدائي كھے ہیں كماك پر اعتماد سے بعنی مفتی برقول يمى ہے كمام صاحب عليد الرحمہ نے اس مسئلہ سے رجوع

طلب كرول فرما يا ايوهنيفه كم علم مين \_( كشف الحجوب صـ ١٥٠)

ا مام علامہ فقیمہ محدث جُمبَد احمد بن جَر کی عدیہ الرحمد اپنی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ ابومعا فی فضل بن خالد نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللّٰدُ کَا اَلْمِیْ کَا اِللّٰمِیْ کِی اِللّٰمِیْ کَا اِللّٰمِیْ کِی اِللّٰمِیْ کَا اِللّٰمِیْ کِی اِللّٰمِیْ کِی اِللّٰمِی کے اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی کے اللّٰمِی

علامه محدث این حجر کمی علیه الرحمه مزید فر ماتے ہیں کہ:

مسدد بن عبدالرحمان بصیر مکت المکر مدیش رکن و مقام کے در میان سوئے ہوئے تھے کہ خواب پی رسول القد فاقی آئی کا زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ فاقی کی فیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ فاقی کی کھی اسے کو اللہ کا فیارت کے بارے پی آپ کیا فریا تے ہیں کہا ہی کہ اور چیں کہا ہی کہ وں تو آپ فاقی کی اس سے علم حاصل کروں تو آپ فاقی کی اس سے علم حاصل کروں تو آپ فاقی کے فرمایا اس سے علم حاصل کروں تو آپ مسدد بن عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اس یے پہلے بی لوگوں کوآپ سے دور کرتا تھا ہیں اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالی سے استعقار کرنے لگا۔ (الخیرات الحسان صدے مطبوعہ ہیروت لیتان)

اگرایسے خوابوں کا استیعاب کیاجائے جوامام ابوحثیفہ رضی اللہ عنہ کی نصیات پرولالت کرتے ہیں تواکیک مستقل کتاب بن جائے۔ مفصل جواب:

بيب كداس كى سند مجروح بيها راوى بيان حاويكمل نام اسطرت بيه مسحمد بن احمد بن حماد الحافظ انونشر الدولاني ، وعنه انن عدى قال حمزة السهمي سألت الدام قطنى عن الدولاني قال تكلموا فيه قال ابن يونس و كأن يضعف \_

وارتطنی نے کہا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے این یونس نے کہا کہ اس اوی کو معیف کہا گہا کہ اس مادی کو معیف کہا گہا کہ اس مادی کو معیف کہا گہا ہے۔ اس کو تعین نہ ہواس وقت میاں پر میداوی بغیر کسی تعین نہ ہواس وقت میں اس میں کلام کیا۔

اس سندیس تیسراراوی علی ہے، علی نام کے بھی ہے شارراوی ہیں رہی ہی اس سند میں بغیر کسی کثیت اور نسبت کے فرکور ہے جنب تک تعین ندمہواس کو آفذ کیے کہا ج سکتا ہے۔

سسد کے چوشے رادی کی بن سعید ہیں، ضعیف راویوں نے جوآپ کی طرف فلط بات منسوب کی ہے اس کا روخود جناب کی بن سعید کے اپنے قول ومل سے بھی ہوتا ہے چنا نچہ ابن عدی ہی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں (بحذف سند) کہ جناب کی بن سعید القطان نے کہا کہ ہم اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں ہو گئے گئی بار ہم نے ابوضیفہ کی رائے تی ہے ہم نے اس کو اچھ جانا اوراس کو اختریار کرلیا۔

(كالل أين عدى صد ١٨٠٠/٨)

کرمیا تھا۔ بینی امام محمد علیہ الرحمہ اورامام ابو یوسف عبیہ الرحمہ کے قول کی طرف اور اس پر ہی اعتماد ہے۔

پھر سے ذکورہ سند بھی مجروح ہے اس کی سند میں احمد بن قرات ہے اس کیلے امام ذہبی فروستے جیں کہ ابن خراش نے کہا کہ بیراوی رافضی ہے اور بیٹ کد انجھوٹ بولٹا تھا۔ (المعنی ٹی الفعظا اللذہبی صداً /۸۵)

خودا بن عدى نے كامل ميں كها كدا بن خراش الله تعالى كونتم اللها كر كہتے ہے كدا حمد بن فرات قصداً جان يو جھ كرجموث يونيا ہے .. (كامل ابن عدى صدا/٣١٢)

پھراس کی سند میں امام حسن بن زیاد لؤلوی ہیں ، بیامام اگر چہ امارے مزد میک تو القد، فقید، جمہم ہیں لیکن ابن عدی کے مزد کیے ضعیف ہیں۔ ( کامل ابن عدی صدیم/۱۲۰)

تعجب ہے ابن عدی اور ان بھیے دوسرے حضرات پر کہ جن راو یوں کو خوو ضعیف کہتے ہیں پھرائبیں سے اپنے کالفین کے خلاف ولیل پکڑتے ہیں۔

## ستدنمبر 17

این عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے این تماد نے کہا بیان کیا جھ سے صالح فے کہا بیان کیا جھ سے صالح فے کہا بیان کیا جھ سے علی نے کہا سنا میں نے یکی بن سعید سے وہ فرماتے تھے کہ ابوصنیفہ (علیہ الرحمہ ) میر سے پاس سے گزر سے جبکہ میں کوفہ کے ایک بازار میں تھا تو جھے کہا گیا کہ بیابوصنیفہ ہیں ، میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، کی بن سعید کو کہا گیا کہ ابوصنیفہ کی صدیث کہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ابوصنیفہ مدیث والر نہیں ہے۔
گیا کہ ابوصنیفہ کی حدیث کہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ابوصنیفہ مدیث والر نہیں ہے۔
( کامل ابن عدی صد المحملے و مدیروت لہنان)

اس مذکورہ عبارت میں ابن عدی نے جناب محدث الیب کی زبانی امام ابوحتفیدرشی اللہ عنہ کوجھوٹا کہا ہے (العیاؤ ہوللہ نق کی) مفصل جواب:

گزشتہ مجروح سندوں کی طرح بیسند بھی مجروح ہے ، مجروح ضعیف راویوں نے بیام ابوطنیفہ کوجھوٹا کہا ہے راوی نے بیام ابوطنیفہ کوجھوٹا کہا ہے اس کی سندیش پہلا راوی ہے ' احمد بن علی المدائن' ۔اس راوی کے متعلق ابن یونس نے کہا ' کھ بیکن بذاك ' میداوی ضعیف ہے۔ (لسان المیز ان ،صدا/۲۲۲) اس کی سندیش دومراراوی ہے ،مولی بن تعمان .

علامه (مین فرماتے ہیں" نکوۃ لا بعد ف" (میزان الاعتدال صریم/ ۲۲۵) بیداوی مکر مجبول ہے۔

نو جب اس کی سند میں مجبوں ،ضعیف رادی موجود میں تو پھر بیاقا بل احتجاج کی کر ہوگئی اورضعیف مجبول راویول کی بناء پر اس بات کو کیسے تسمیم کر لیس کہ محدث الد سنے امام ابو صنیف رضی اللہ عنہ کو جمونا کہا ہے۔

بلک امام محدث ابن عبد البرعلیه الرحمه نے محدث ایوب ختیانی کوامام ابوحنیفه
رضی الندعنه کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے، دیکھئے (الانتقاء صد ۲۲۹۲۱۹۳)
ابن عبد البر کی عبارت سے واضح ہے کہ محدث ابوب، امام ابوطنیفہ رضی الله عنه
کے متعلق بہتر رائے رکھتے تھے اور ال کی تعریف کرتے تھے، یہ تو کمال ہے جبول اورضعیف
راو بول کا کہ امام ابوطنیفہ کی تحریف کرنے والے کو بھی ام کا مخالف دکھاتے ہیں۔

ابن عدی ہی کہتے ہیں کہ کی بن معید نے کہا کہ یکی بن سعید یہ جب فی الفتوی الی مرجب الکوفیین ۔ یکی بن سعید اللی کوف کے ول کے مطابق فتوی دیتے تھے الفتوی الی مرجب الکوفیین ۔ یکی بن سعید اللی کوف کے ول کے مطابق فتوی دیتے تھے (کامل ابن عدی صدی اللی کوف کے ول مرجہ الانتقام صدیم الم اعظم نکورہ سطور سے یہ بات واضح ہے کہ اہم یکی بن سعید ، حصرت امام اعظم الیوضیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے پیس اچھی رائے رکھتے تھے اور آپ کے قول مبارک کے مطابق فتوی ہوئے ول مبارک کے مطابق فتوی ہوئے ول مبارک کے مطابق فتوی ہوئے وہ ایسی غلط بات اس امام کے بارے بیس کیمے کہ سکتا ہے الیک ملط بات اس امام کے بارے بیس کیمے کہ سکتا ہے الحمد دلا سند بھی ضعیف ہے اور خود یکی بن سعید کے اپنے عمل سے ابن عدی کی عبارت کا الحمد دلا سند بھی ضعیف ہے اور خود یکی بن سعید کے اپنے عمل سے ابن عدی کی عبارت کا

سندنمبر18

رد بھی ہو گیا ، پھر علامہ محدث ابن عبد البرعليه الرحمہ نے بیجی بن سعيد القطان كوان

مدشن مين شاركيا ب، جوام حنيف رحمة الشعليد كي تعريف كرف والع إن ويم

ا بن عبد البركي ( الانتقاء في فضأئل الائمه الثلاثة صد ١٩٣ تا ٢٣٩)

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم
سے موک بن نعمان نے کہا بیان کیا ہم سے معید بن داشد نے کہا الوحنیفہ الوب کے
پاس بیٹے، الوحنیفہ نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سالم الأفطس نے کہ بے شک سعید بن
جیر مرجی تھے، تو ابوب نے ابوحنیفہ سے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے بھے سعید بن جیر
نے خودکہا ہے کہلی میر سے قریب شات کے کیونکہ وہ مرجی ہے۔

## سندنمبر19

ابن عدی نے کہا کہ سنامیں نے ابن حماد سے وہ کہتے تھے کہ کہا سعدی نے کہ ابو حذیفہ کی مدیث اور زمانی نے کہا کہ نعمان بن خاب ابو حذیفہ کوئی قوی نہیں ہے۔

( کائل ابن عدی صد ۱۸ ۲۳۷)
مفصل جواب ن

اس کی سند میں ایک رادی ہے'' السعدی'' بیرخود بہت بڑا جموعا تھا اتنا بڑا۔
جموعاتھا کہ خود دی صدیثیں بنالیا کرتا تھا۔علامہ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں کہ' بسضع
السعدیث'' بیرادی خود صدیثیں گھڑلیا کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال صرسم/ ۱۳۸۸)
اب آپ خود غور دفکر کریں کہ ایسا شخص جورسول القد تا تقافی پرجموث بولئے
سے بازنہیں آتا تھادہ امام ایو صنیفہ پر کیو کم رضوٹ نہیں بول سکتا ، تو ایسے جمولے کی بات

کا کیااعتبارے، الحمداللہ یہ جرح بھی امام پر کی تی جموئی ٹابت ہوئی۔
رہاام اللی علیہ الرحمہ کا امام ابو حقیقہ کوفر مانا ' ایسس بسالسقوی'' کہ امام
ابو حقیقہ تو ی نہیں جیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کی راوی کو یہ کہنا کہ بیتو ی نہیں بہا کہ بیتو کی نہیں بہا کہ بیتو کی نہیں بہا کہ جواب تو یہ ہے کہ کی راوی کو یہ کہنا کہ بیتو کی نہیں بہا کہ غیر مقلد وہا بی مولوی ارشاد الحق اثر کی ہے اس سے صرف درجہ کا مدکی نفی ہے جو بیسا کہ غیر مقلد وہا بی مولوی ارشاد الحق اثر کی فیل میں درجہ نے ایک تاب تو ضبح الکلام کے صدوق ہوئے کے منافی نہیں۔
کا ملہ کی نقی ہے جواس کے صدوق ہوئے کے منافی نہیں۔

یمی علامه موصوف تو هیج الکلام صدا/۳۷۲ پر لکھتے ہیں کہ علامہ محمد قائم سندهی نے الفوز الکرام میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی التعقبات اور النکت البدیعات کے

حوالہ نقس کیا ہے جس راوی کے متعمل الیس مالقوی "کہاج تا ہے اس کی روایت متابعت کی صورت میں ورجہ حسن سے کم بیس۔

مجى طامه موصوف غير مقلد ، توضيح الكلام كصد ١٦٨ بر لكست بين كه "بسطلق ليسس بالقوى على الصدوق كيك استعال موتا ب مجى علامه موصوف غير مقلد صاحب توضيح الكلام ك صد ١٦٩ بر لكست بين بحواله التكليل ، وكسلمة ليس بالقوى انها قدفى المدرجة الكاملة من القوة ، كه ليس بالقوى ك كمد الدي كافو يتن بين ورج كالمدك في مراوبوتى ب

یمی غیرمقلدعدا مداشری صاحب پھر لکھتے ہیں بحوالہ موما نالکھنوی علیہ الرحمہ کرداوی پرصرف لیس بالقوی کی جرح کا ہوتا اس کی عدیث کے حسن ہونے کے منافی میں ہونے کے منافی میں ہوئے کے منافی میں ہوئے۔ (توشیح الگلام، صدا/ ۱۲۹)

غذکورہ عبارات سے روز روشن کی طرح میہ بات واضح ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ کے قول 'کیسس بانقوی ''جوانہوں نے امام صاحب کے متعلق کہا ہے اس سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی نقاجت وصد ق پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ ایسے راوی کی صدیث حسن سے کم درجہ کی نہیں ہوتی اور وہ راوی صدوق بعنی سچا ہوتا ہے اس سے توبیہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ امام اعظم الوصنیفہ رضی اللہ عنہ کوسچا جائے بات واضح ہوتی ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ امام اعظم الوصنیفہ رضی کی حدیث بھی لائق استناد مانے ہیں کیونکہ درجہ حسن کی حدیث بھی لائق استناد مانے ہیں کیونکہ درجہ حسن کی حدیث بھی لائق

ضعيف بجھتے تتھے۔

منصل جواب

یہ ہے کہ اس سند کا پہلا راول ہے احمد بن حفص السعد ی اس کے متعبق ابن مجرعلیا الرحمہ اسان المیز ان میں لکھتے ہیں، صاحب متا کیر قبال فی السعنی والا لیس منسی (اسان المیز ان صدا/۱۹۲) بیداوی محکر روایات بیان کرتا ہے اور مغنی بیل کہا کہ بیکر در ہے ادر بیداوی کوئی شے نہیں ہے )

واضح ہو گیا کہ بداوی خود مجروح ،ضعیف ہے۔

علامدذ ہی منی میں قرائے ہیں، فال شیخ ابن عدی ذو مساکدر (المغنی صر ۱۲) توجب بیسند ہی مجروح ہادراس میں ضعیف راوی ہیں جہاں جرح کو محدث نظر بن همیل کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر بیجرح کیوکر ثابت ہوگی ، بنظر انصاف ویکھیں تو بیجرح بھی امام صاحب پر باطل ہے۔

پھرامام محدث ناقد ، علامدا بن عبدالبرعليه الرحمه نے تو محدث نضر بن شميل کوامام اعظم ابوطيفه دخی الله عندکی تعريف کرنے والوں بيس شار کيا ہے۔ (ديکھنے الانتقاء لا بن عبدالبرصة ١٩٣ تا ٢٢٩)

میہ مجروح رادیوں کا بی کرشمہ ہے اہم کی مدح کرنے والے محدث کو بھی امام کے خالف وکھاتے ہیں۔ دومراجواب:

پھراگر کوئی ہے اعتراض ہی کرے کہ بیانام اعظم رضی القدعتہ پر ہدی سخت جرح ہے ادراس سے آپ کی ثقامت متاثر ہوئی ہے تو پھرعرض بیہ ہے کہ امام نسائی علیہ الرحہ جرح کرنے میں متشدد ہیں جیس کے خود غیر مقند علامہ ارشادالحق اثری اپنی کتاب توضیح الکلام میں ایک حدیث پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام نسائی صححت ہیں ان کی جرح کا اعتبار نہیں۔ (توضیح الکلام صدا/ ۲۲۸)

تو غیر مقلدین جو کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں وہ جاری اللہ عنہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں وہ جاری طرف سے بھی امام نسائی کی جرح کا یکی جواب بجھ لیں ۔ (فافسھ و تدابو) ایک اور غیر مقلد علامہ عید الرحمٰن مبارک پوری بھی اپنی کتاب البکار الممنن صد • ۸ می امام نسائی کو صنعت میں جرح کرنے میں مقتد وقر اردیتے ہیں ۔

تو جب خود بھی تم اے غیر مقلدہ! امام نسائی کوجرح کرنے میں منشدد سمجھتے ہو تو پھران کی جرح امام عظیم ابوصنیفدرضی اللہ عنہ پر کیوں قابل اعتبار سمجھتے ہو۔

# سندنمبر20

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم سے احمد بن حفص نے كہابيان كيا ہم سے احمد بن حفص نے كہابيان كيا ہم سے احمد بن سعيد الداري نے كہا سنا ميں نے تصر بن شميل سے وہ كہتے تھے كہ الوحنيقہ متروك الحديث بيں قيم نيس -

نہ کورہ عبارت میں ضعیف مجروح راویوں نے نضر بن قیمیل کی طرف سے جیموٹی بات منسوب کی ہے کہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کومتر وک الحدیث اور توجب سند مذکورہ میں ایسے راوی موجود ہیں جوجھونے اور باطل روایات بیان کرنے واسے ہیں تو پھر بیاما مصاحب پرجرح والی سند بھی جھوٹی باطل ٹابت ہوئی۔

# سندنمبر 22

این عدی نے کہا کر سنا میں نے عیدالقد بن تحر بن عبدالعزیز ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے منصور بن الی مزاتم ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے شریک ہے وہ کہتے تھے اللان یسکون فی کل مربع من مرباع الکوفۃ خیمائی بسیع الخمر خیر من ال یکون فیما من یقول بقول ابی حنیفه ، (کاال این عدی صد ۱۲۳۸) فیما من یقول بقول ابی حنیفه ، (کاال این عدی صد ۱۲۳۸) اس کا خلامہ یہ ہے کہ یہ شراب فروخت کرنے والا ، اس مختص سے بہتر ہے جو ابو حقیقہ کے قول کوایا ہے۔

## بواب

بیسند بھی اُصولی اعتبارے قابل احتجاج نہیں ، ندکورہ سند کا پہلا راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عبداسترین اس کے متعلق خود ابن عدی کا بی فیصلہ سیں ، ابن عدی کا ال میں بی کہتے ہیں۔ ' والناس اهل العلم والمنشأنخ معبد مجتمعین علی ضعفہ'' (کامل ابن عدی، صد/ ٢٣٢)

یعنی لوگوں میں سے اہل عم اور مشائخ کا ایک ساتھ اس بات پر اتفاق ہے کہ بیر اول ضعیف ہے چھراس کی سند میں شریک راوی ہے وہ تو خود غیر مقلدین کے نزدیک متعلم فید ہے چھراس کی سند میں منصور بن ابی مزاح ہے اگر چہ بیر ثقہ ہے تا ہم تہذ یب میں ہے کہ عبداللہ بن احمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے منصور بن بشیر۔ (ابن ابی

## سندنمبر21

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے تھ بن یوسف نے کہ بین کیا ہم سے تھ بن یوسف نے کہ بین کیا ہم سے تھ بن ایست نے کہا بیان کیا ہم سے ایراہیم بن اشعث نے کہا ساتا میں نے فضل سے دہ کہتے تھے کہ شرق ومغرب میں جو بھی فقیہہ ہے اس کا ذکر فیر سے بی کیا جاتا ہے گرا ابوطیف اوراس کی مجلس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔

## مفصل جواب

اس عبارت بین کتا بغض وحسد به خود عبارت بی ظاهر کررنی بے گرای . - کامفصل جواب بھی حاضر خدمت ہے، ملاحظ فرمائیں۔

سابقه سندوں کی طرح بیر سند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور نا قابل احتجاج ہے ہے تو پھر بے تو پھر بن المہلب ہے تو پھر بیرح کیونکر ثابت ہوگی۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے تھر بن المہلب البخاری علامہ این مجرطیبال میں لکھتے ہیں کہ 'کئی یضع الحدیث'' البخاری علامہ این مجرطیبال حمد السان المرز ان صدہ / ۳۹۸)

## كه بدراوي خود حديثين گفزليا كرتا تقال

قار تمین محترم اخود غور و فکر فرما کیس میشخص اتنا جیونا ہے نبی پاک تالیجینا کی طرف بھی جموثی باتوں کو منسوب کردیتا تھاتو پھرامام اعظم ابوطنیفدرضی اللہ عنہ بھی تو تبی کریم اللہ علیہ کے سے کیے غلام ہیں ان کی طرف ہے جھوٹا جھوٹی باتوں کو کیول منسوب نہ کرے گا۔

مذکورہ سندیس ایک راوی ابراہیم بن اضعی بھی ہے ، اس کے متعلق علامہ این الجوزی کھے ہیں کے میشخص باطل روایات بیان کرتا ہے۔ ( کتاب الضعفادا بن الجوزی صدا /۲۲۳ میں)

# سندنمبر 23

ابن عدی نے کہابی ن کی ہم سے احمد بن تحمد بن عبیدہ نے کہابیان کیا ہم سے المر نی اساعیل بن مجی نے کہابیان کیا ہم سے المر نی اساعیل بن مجی نے کہابیان کیا ہم سے اللہ بن معبد نے عبیدائقد بن عمر والجزری سے انہوں نے کہا کہا سے نعمان لیعنی ابو حفیقہ آب اس مسئلہ میں کیا کہتے ہیں تو امام ابو حفیقہ نے فرمایا ہیں اس مسئلہ میں ہیا بات کہنا ہوں تو اعمش نے کہا ہے مسئلہ آپ نی کے تو جھے آپ نے کہاں سے لیا ہے تو امام ابو حفیقہ نے فرمایا اسے اعمش آپ ہی نے تو جھے فلاں سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے رہ سیند لیا ہے) تو اعمش نے کہا اسے فلاں سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے رہ سیند لیا ہے) تو اعمش نے کہا اسے فلاں سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے رہ سیند لیا ہے) تو اعمش نے کہا اسے فلاں سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے رہ سیند لیا ہے) تو اعمش نے کہا اسے فلاں ہے دی جاءور ہم محد ٹین صرف بنسار کی ہیں۔

( کامل این عدی صد۸/۲۳۸)

بیروایت تو امام اعظم رضی الله عنه کی فضیلت پروال ہے کہ امام اعمش جیسے
امام الحمد ثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اے ابو صنیفہ تم طبیب ہواور ہم
پنساری لیعنی جس طرح پنساری کی دکان جی مختلف تنم کی دوا کین ، جڑی بوٹیال
موجود ہوتی ہیں و وان جڑی ہوٹیوں کوآ گے تو کینچا تا ہے لیکن وہ خود تبیل جانتا کس جڑی
بوٹی کا کیوفا کہ ہے اس جس کتنے امراض کی شفا پوشیدہ رکھی گئی ہے لیکن ایک طبیب
مجر ہوجات ہے کہ فلاں جڑی ہوئی میں قدرت نے کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں ۔ فلال
جڑی ہوئی کا کیا فاکدہ ہے اس کا استعمال کیے ہوگا۔ بالکل اس طرح ہی امام اعمش
کھلے دل سے اس بات کوشلیم کی کہ اے ابو صنیفہ تم طبیب ہو لیتی ہے جانے ہو کہ فلال
مدیث بیل کون سر مسئلہ چھیا ہے ، فلال حدیث سے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے

مزاحم) نے کہ بیان کہ ہم سے این عکتہ علیہ الرحمہ نے ایوب سے انہوں نے قنادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی نماز کو الحمد سے شروع کرنے کے متعلق۔

عبداللد بن احمد نے کہا کہ یہ حدیث میں نے اپنے باپ امام احمد کو بیان کی تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا یہ انہوں اسے کہا بیان کی بیان کی بیان کی ہوئی کا الکارکیا۔ بفقد رالحاجہ تو امام احمد نے اس روایت کا اس طرح بیان کی ہوئی کا الکارکیا۔ بفقد رالحاجہ

(تهذيب الجذيب مده/١٩٥٥)

یعنی منصور بن انی مزاحم نے سند میں ایوب کو داخل کیا ہے جبکہ ایوب اس سند میں نہیں بلکہ ایوب کی جگہ سعید ہے۔

تو معلوم ہوا کہ منصور بن ابی مزائم سندیں ایسے رادی داخل کر دیتا ہے جو اصل سندیں ایسے رادی داخل کر دیتا ہے جو اصل سندیں موجود نبیں ہوئے ، تو اس بناء پر امام احمد بن طبی علیدالرحمد نے اس طرح بیان کی جو کی روایت، کا اٹکار کیا تو پھرا یسے راوی کی وہ سندجس بیس امام الائمہ سرائ اُمت امام افتظم ابو حنیف رضی اللہ عند پرجرح ہووہ کیجے قابل اعتبار ہے۔

اس بات، کی تائیداس ہے جمی ہوتی ہے کہ امام محدث اندلس این عبد البرعلیہ الرحمد نے قاضی شریک کوامام ابوحلیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے۔ (الانتقاء لا بن عبد البر صدی ۲۲۹۲۱۹۳)

اور جب ریقا بل احتیات نبتی ہے نو پھر حضرت ایام اعظم رضی اللہ عنہ میراس سند کے ساتھ ہو کیا گیا اعتراض بھی بطل ہے ، اور صدقہ فطر کے سیائل فقہ خفی میں مفصل و مریل نہ کور میں

## سندنمبر 25

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حسن بن سفیان نے کہا بیان کیا ہم سے حمد بن سفیان نے کہا بیان کیا ہم سے حمد بن صباح نے کہ سنا بیل نے سفیان بن عیمینہ سے وہ کہتے تھے کہ مساور الوراق نے کہا۔اس کا خلاصہ بیر ہے کہ مساور الوراق نے کچھ اشعار امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق کے جس میں آپ کواچھے الفاظ میں یا دنیس کیا گیا۔

کہا سفیان نے ابوحنیفہ جب مساور کو دیکھتے تو فرماتے کہ اس جکہ بیٹھواس کیلئے جگہ کشادہ کرویتے تقصے ( کامل این عدیء صد ۸/ ۲۳۸)

## فواب:

اس کی سند میں ایک رادی حسن بن سفیان ہے، ابن تجرفے اس ن میں قرمایا کے حسن بن سفیان ہے، ابن تجرفے اس ن میں قرمایا کے حسن بن سفیان ' کان صن مرجال الشبعة ' ' کہ بیراو کی شیعہ ہے۔

(السان الحمیر ان صد ۱۲۱۸)

اس کی سند میں یک راوی محمد بن صباح ہے۔ بیراوی اگر چہ تقد ہے تا ہم وہمی ہے

(تہذیب التہذیب صد ۱۲۹۸)

جیں اور ہم تو پنساری جیں کہ برقتم کی صدیثیں بھی موجود جیں ہی رے پاس کیکن ان سے الشخراج واستعباط نہیں کر سکتے۔

استے بڑے امام کی اتتی بڑی گوائی کے بعد بھی جو شخص امام ایوصنیفہ رضی مللہ عند پردین کے بارے بیں اعتراض کرے تو وہ تعصب نہیں تواور کیا ہے۔

## سندنمبر 24

ائن عدى ق كها كديمان كيا جم صحاجب بن ما لك في كه بيان كيا جم صحيد الله في كه بيان كيا جم صحيد الله بن بكير في (اهم) ابوطنيف من كيار في الكندى في كها بيان كي جم صدقة الفطر هليلج حزاك "اسكا خلاصه بيه كما كرتو مددة فطريس" هليلج "د عد ماتو تقي كانى م

ال کی سند میں آیک رادی یونس بن بکیر ہے جو سخت ضعیف ہے امام ابوداؤد
فر مایا دیس بحجہ عندی "کہ ید میر سے نزدیک جمت نہیں ہے۔ قبال بن معین انده مرجی ، ابن معین نے کہا کہ یہ مربی عقید ہے والا ہے، قال النسائی لیس معین انده مرجی ، نائی نے کہا یہ و کی نہیں ہے، قال النسائی لیس بالقوی ، نائی نے کہا یہ و کی نہیں ہے، قال الحجابی ضعیف، امام بحل نے کہا بیراوی ضعیف ہا مربی نے کہا یہ راوی ضعیف ہا مربی المدینی کی نے کہا کہ میں اسے میان کرنا منا سب نہیں جھتا۔
کہ میں نے اس سے مکھا تو ہے لیکن میں اسے میان کرنا منا سب نہیں جھتا۔
(میزان الاعتمال حدیم میں کے میں ا

تو قضی شریک کا امام ابوصفیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ۔۔ ، بونا قاضی شریک کی طرف منسوب جرح کو باطل کر ویتا ہے اور حضرت امام سفیان توری سلیہ الرحمہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وصال تک حضرت امام ابوصفیفہ علیہ الرحمہ ہے گفتگو نہیں کی جب حضرت مفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابوصفیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ حضرت مفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابوصفیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ (الانتقاء لابن عبد البرصہ ۲۲۹۲ المرحمہ ۲۲۹۲)

اور حفرت امام ابوصنیفہ کی افتد اکرنے والے ہیں جیسا کہ حفرت مام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سفیان جھے سے زیاد والمام ابو صنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ (الانتقاء لائن عبد البرصة ۱۹۳ تا۲۹)

حضرت مفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے بڑے مداح تھے، ای کے شروع میں ابن عدی کی سند نمبر اسے تحت و یکھیں وہاں مفصل بیان ہے۔ تو امام سفیان کا آپ کے مداحین میں سے جونا اس جرح کو باطل کرویتا ہے جو حضرت امام کے بارے میں ان کی طرف منسوب ہے۔

نیز سند میں واقع ابو خالد بزید بن تھیم العسکر کی کاتر جمہ نیز اسی ق بن احمہ بن حفص کا ترجمہ مشہور اور متداول کتب رجال میں نہیں ملا۔ جس ہے ان کے مجبول مونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا سندلائق استناد ندر ہیں۔

# سندنمبر 27

ابن عدى نے كہا كر خردى بم كوقائم بن ذكريا نے كہا كديس نے عباد بن يعقوب كوكبا كيا تو نے شريك سے يہ بات تى ہے كدوہ كتے تھے كديس نے ديكھامىجد

## سندنمبر26

این عدی نے کہابیان کیا ہم ہے اسحاق بن اجمہ بن حقص نے کہابیان کیا ہم

ہے لیقوب بن ابراہیم دورتی نے کہابیان کیا بھے ہے ابوطالد بزید نے کہابیان کیا ہم

ہے ابوعبد الرحمٰن سرو بی نے عاد بن زید وغیرہ سے کہا خبر دی جھے وکتے نے کہ بے شک
وہ کوفہ کے ایک گھر میں ابن افی لیلی ، شریک ، توری ، حسن بن صالح اور ابوطنیفہ کے ساتھ جمع ہوئے تو ابوطنیفہ نے کہا کہاس کا ایمان جبریل علیہ السلام کے ایمان کی مانشہ ہے اگر چہ وہ آوی اپنی ماں سے تکاح ہی کر لے ، شریک تو ابوطنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے ، اور توری نے آپ سے آخری دم تک شاگر دوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے ، اور توری نے آپ سے آخری دم تک کلام نہیں کیا۔

(کانل ابن عدی صد کھر کام کہاں)

مفصل جواب

یہ ہے کہ تطع نظر سند کے میساراا فسانہ گھڑا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ قطعااس سے بری ہیں۔

سند میں واقع جناب وکیج تو وہ وکیج بن جراح ہیں جوحضرت امام کے تلاندہ میں ہے بھی ہیں اور حضرت امام کے قول پر فتویٰ دینے والے بھی۔

(تذكرة الحفاظ للذبي مدا/٢٢٣)

اور حضرت امام کے مداح بھی (الانتقاءلا بن عبدالبرصة ٢٣٩٢ ا ٢٣٩٣) اور شریک قاضی کا ذکر ہے کہ وہ امام کی شہادت بینی گواہی قبول نہیں کرتے تھے جبکہ قاضی شریک تو حضرت امام کے مداح ہیں (الانتقاءلا بن عبدالبرصة ٢٣٩٢ ا ٢٣٩٣) مشاہیرے منگرروایات بیان کرتا لیس حق بیہ ہے کہ بیدراوی مستحق ترک ہے۔ ایسے مجروح روات کی بناء پر مامال بمرحضرت امام اعظم ابوحنیقدرضی الله عنہ جیسی عظیم القدر مخصیت پر جرح کرنا انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے۔

## سندنمبر28

بيسراسر بهتان اورجموث بهاوراس كى بنياو بهى جموقى سند پر باس كى سنديل الكراس كى بنياو بهى جموقى سند پر باس كى سنديل أيك راوى مؤمل به يدموكل بن اساعيل باس كمتعلق علامه و بي نفر المحاسو المساعيل كثير الخط قال البخاس منكر الحديث و قال ابو زماعة في حديثه خطأه كثير ر (ميزان الاعتدال مرام/ ٢٢٨)

بیداوی بہت زیادہ غنطیاں کرتا ہا م بی ری نے فر مایا بیہ شکر الحدیث ہے ، ابوز رعہ نے فرمایا اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ اس کی صدیث میں ابن الی محتو عہدہ ۱۹۳/۳ میں ہے احمد بن انی برہ منکر الحدیث ہے۔ اللا کی المعنو عہدہ ۱۹۳/۳ افیر ضعف ہے۔

کے حاقوں میں امام ابوحنیفہ سے تو بدکا مطالبہ کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شریک کویہ کہتے ہوئے ساہے۔

#### واب:

الله كى بارگاه يس تو ہروقت عى انسان كوتوبه كرتے رہنا جا ہے اور قرآن و حدیث میں جو بندوں کوتو برکے کا تھم ہے وہ اہل علم وقہم پر پوشیدہ نہیں ہے تو تو بہرماتا توباعثِ فضیلت ہے ندکہ کوئی عیب ہے۔ دوسری بات سے ہا گر پھر بھی اس میں کسی کو صرف اعتراض بی نظراً ئے تو بھرعرض میں ہے کہ اس کی سند بھی محفوظ نہیں ہے۔اس کی سند بیں ایک راوی عباد بن لیفنوب بھی ہاس کے متعلق ا، م بخاری علیہ الرحمه ک ارزخ صغير كماشيدي ص١١/١٣١١ سامرح بي عباد بن يعقوب الاسدى المكوفي من علاة الشيعة و مرؤس البدع في مروايته المتهم في دينه مكريراوي کوفد کے غالی شیعوں بیں سے ہے ادراہل بدعت کا سروار ہے اوروین بیں متم ہے۔ علامة وي في ميران ش فرمايا و كان يشته السلف فسأل ابن عدى مروى احاديث في الفضائل انكرت عليه \_ و قال صالح جزمة كان عباد بن يعقوب يشتح عثمان \_ قِال ابن حبان كأن داعيه الى الرفض يروى المناكير المشاهير فأستحق الله ٢٨٠،٢٤٩ (ميزان الاعتدال صدا/ ٢٨٠،٢٤٩)

بیشخص سلف کوگالیاں ویتا تھا، ابن عدی نے کہا اس نے فضائل میں ایس احاد بیت روایت کی میں جن کا اٹکار کیا گیا ہے، صالح جزرہ نے کہ کہ یہ رادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں ویتا تھا، ابن حبان نے کہا روفض کی طرف والی تھا اور

لیں ثابت ہو گیا کہ بیسند مجروح برکن مفسر ہے اور اس کی ساری عبارت جموث پریش ہے۔

نوٹ. بعض آئمہ کا مؤمل بن اساعیل کو تقد صدوق کہنا ، جرح مفسر کے مقابع میں کارآ رنبیں ہے کیونکہ جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے۔ تا ہم ایساراوی متابعات و شواہد میں چیش ہوسکتا ہے۔

## سندنمبر29

ابن عدى نے كہا كريان كيا بم عود الملك نے كہابيان كيا بم سے يكي المكان كيا بم سے يكي المكان كيا بم سے يكي المحد اور وہ مرتی تھا لے۔۔

اس تدکورہ عبارت میں مقری کی زبان سے امام ایو صنیفہ رضی القد عنہ کو مرجی کہا گیا ہے۔

### بواب:

یسند بھی سابقہ سندول کی طرح مجروح ہے اور کھلا ہوا جھوٹ ۔اس کی سند میں المقر کی ہے پورا تام اس طرح ہے، عبدائقد بن یزید المقر کی ابوعبد لرحمٰن ۔ گرچ بیر راوئی اُقتہ ہے تاہم ابن الی حاتم نے کہا کہ محبرے باپ سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو اُقتہ، کہا گی کیا ججت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکیٰ بن ابی کثیر اور اسامہ روایت کریں تو ہے جست ہے۔

ندکورہ سند میں ان نتیوں میں ہے کسی نے بھی اس سے روایت ٹییں کی تو ٹابت ہوا کہاس سند میں میہ جمعت نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم رضی املد عند پر مرجی ہونے کا الزام بیر اسر بہت ن ہے اس کا مفصل جواب علد مدیحدث فقیمہ زاہد الکوثری علید الرحمہ کی تا نیب الخطیب و کیمئے اور غیر مقلد میں ایراجیم سیالکوئی کی تاریخ اہل حدیث و کیمئے ۔ کہ خود غیر مقلد میر ایراجیم سیالکوئی کی تاریخ اہل حدیث و کیمئے ۔ کہ خود غیر مقلد میر ایراجیم سیالکوئی نے امام پر کئے گئے اعتراضات کے کتنے بہتر جواب دیے جیں اور فصوصا مرجی ہونے کا جواب۔

# سندنمبر30

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن عبدالحمید نے کہا بیان کیا ہم سے ابن افی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابن افی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابو حقیقہ نے ابن افی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابو حقیقہ نے اور وہ مرتبی تھے اور جھے بھی ارجاء کی طرف بالایا تو ہیں نے انکار کیا۔

### جواب:

اس کی سند میں ہمی او پر والی سند کا راوی عبداللہ بن بزید المقری ہے جس کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا کہ اس کے متعلق میر ے باب سے سوال کیا گیا تو کہا کہ جب اس سے مالک اور بھی بن الی شیراور اس مدروایت کریں تو بیجت ہے۔ نہ کورہ سند میں بھی ان تینول میں ہے کی ایک نے بھی اس سے بیدروایت نہیں کی ،معلوم ہو گیا کہ اس سند میں بھی بیرراوی ججت نہیں ہے۔

احسد السلام و قال السأجي بلعني ان احمد كان يتكلم فيه و يذمه و عنده مناكبر "(تهذيب التهذيب مرا/ ١٠٩،١٠٨)

اس نے قران میں خلط کیا ہے بیر اوی اہم احمد بن حنیل علید الرحمد کے پاس
آیا اور اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی ، اس نے سلم کہا تو آپ
نے اس کے سمام کا جواب نہیں دیا ، سرجی نے کہ کہ جھے سے بات پیٹی ہے کہ امام احمد
اس میں کلام کرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے اور اس راوی کے پاس منکر
روایات تیں ۔ واضح ہوگیا کہ فذکورہ سند بھی مجروح ہے اور نا قابل احتماع ۔

## سندنمبر32

امام این عدل نے کہ کہ بیان کیا ہم ہے جنیدی نے کہ بیان کیا ہم ہے جنیدی نے کہ بیان کی ہم ہے بخاری نے کہا بیان کی جم ہے بخاری نے کہا بیان کی جم ہے بخاری نے کہا بیان کی جم ہے ابوضیفہ کی وفات کی خبر آئی تو سعیان نے کہا الحمد لقد ، پھر کہا کہ ابوضیفہ نے اسلام کو آہشہ آہشہ بہت نقصان پنچایا ہے اور ابوضیفہ ہے بڑھ کر اسلام میں کوئی منحوں پیدا فہیں ہوا۔

(کامل ابن عدی مد ۱۳۳۸)

## مفصل جواب:

اس بوت میں کتنا تعصب اور بغض عناد کھرا ہوا ہے وہ بالکل واضح ہے ایسی باتوں کے جواب کی ضرورت تو نہتھی لیکن معاتدین سب عدیں تنجاوز کر جاتے ہیں تو ان کارد ضروری ہے۔

اس کی سند میں تعیم بن حماد ہے اگر چہ بیرادی روایت حدیث میں تھتہ ہے

اس فتم کے جیتے اعتراضات ہیں ان سب کا جمعوث اس سے بھی کھل جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوصلیفہ رضی القد عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فقد اکبر میں السیاعی کندورج فرمائے ہیں ، الحمد لقد وہ سب عقائد قرآن وحدیث کے مطابق ہیں۔

نیز اس کی سند میں ابن ابی برہ ہے ، الملالی المصنو عدصہ ۱۹۳/۴ پر ہے میدراوی محر الحدیث ہے۔

## سندنمبر31

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے اسحاق بن احمد بن حقص نے کہا بیان کیا ہم سے ذیاہ بن الوب نے کہا بیان کیا ہم سے ذیاہ بن الوب نے کہا بیان کیا مجھ سے ابراہیم بن منذ رالخزامی نے مدینہ پیل کہا سنا ہیں نے ابو عبد الرحمٰن مقری سے وہ کہتے تھے کہا نہوں نے امام ابو حقیقہ سے کہا اے ابو حقیقہ نے الل دورق سے کہا اے ابو حقیقہ نے ) الل دورق سے کہا کہ کون کی چیز مالع ہے کہ آپ ایے کوعرب کے بعض قبیلہ کی طرف منسوب کریں تو کہا کہ پہلے ہیں ای طرح تھا حتی کہ ہیں نے بحر بن وائل کے قبیلہ کی طرف اپنے آپ کہ منسوب کریں تو کہا ابن عدی صدہ الم ۲۳۹)

## جواب:

اس کی سندیش بھی وہی فرکورہ راوی ابوعبدالرطن المقری ہے جو کداس سند بیں بھی جمت نہیں ہے اور اس کی سندیس ایک راوی ابرائیم بن منذر ہے ، عل مدائن حجر نے تہذیب میں فرماید کہ انسہ خسلسط فی السقسر آن حساء الی ، حصد بن حسل فاستاذن عسلیہ فلم باؤن له و جلس حتی خوج فسلم علیه فلم برد علیه سوم: العاع أمت چهارم: قياس شرعي

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ امام ابوحثیف رضی القدعنہ نے قرمایا کہ مس اولاديل كتاب الله ع ليتا مول اكرند العاق حضور فالنافية كى سنت عر تهواكرند <u>لمحتو</u>صى بدرضوان التدعيم الجمعين كے اقوال وافعال ہے تو جب بات تا بعين تک آتی ہے تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی ہم لیعنی چرمیں اجتہاد کرتا ہول \_ ( تاریخ بغداد صر ۱۳) حافظ الحديث فقيه مجتهدا صولى الام ابن تجربيتي شافعي عليه الرحمداني كماب الخيرات المسان مين فرمات مين كرامام اعظم الوحنيقدرضي التدعند سے بيدوايت ہے كراولاً من كمّاب الله يديل بكرتاجول اكرنه الحرق سنت كماتهو، اكرنه الحرة محابرضوان التعليم اجمعين كقول عدر الخيرات الحسان صدام فعل تمراا) علامداین حجر بیتمی شافعی علیدالرحمه بی نقل کرتے میں کہ جنا ب عبداللہ بن مبارك في امام الوحنيف رضى الله عند يروايت كى بكرامام الوحنيف رضى الله عندف أردياً اذا حاء الحديث عن مرسول الله على تعلى الرأس والعين و اذا جاء عن الصحابة احترباً ولم نحرج عن اقوالهم واذا جاء عن التأبعين زاحمناهم " تعنی جب رسول الله تَالَيْقِيْلُ کی حديث آجائے تو وہ تو ہمارے سراور آ تھول پر ہے ليعني ہم اولأمديث يريى عمل كرت بير.

اور جب صحابہ کرام رضوان القطیم اجتمین کے اقو ال ہوں تو ان میں سے ہم چن لیتے ہیں اور جب تابعین کی ہاری آئے تو ہم مزاحمت کرتے ہیں۔

(الخیرات الحسان صدام فصل ۱۱)

تا ہم ا، م ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بار ہے اس کا کوئی اعتر اض قابل شنید نہیں کیونکہ امام نے ساتھ اس کا بغض بردامشہور ہے۔ اسی لئے فن رجال کا ناقد علامہ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے بارے اس کی تمام روایات جھوٹی ہیں۔

(ميزان الاعتدال ميه/٢٢٩)

واضح ہو گی کہ بیروایت بھی جھوٹی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

# سندنمبر33

این عدی نے کہا کہ سنامیں نے خلف بن فضل بلخی ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے علف بن فضل بلخی ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے ابوصائ فراء ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے ابوصائ فراء ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے ابوصنیفہ ہے وہ کہتے تھے آگر سنامیں نے ابوحنیفہ ہے وہ کہتے تھے آگر سنامیں نے ابوحنیفہ ہے وہ کہتے تھے آگر سال میں نے بوسف بن اسباط ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے ابوحنیفہ ہے وہ کہتے تھے آگر میں بالیتا رسول القد تُلْقِیْنَ کو تو رسول اللہ تُلْقِیْنَ میر سے بہت سے اقوال کو لیتے اور دین تو اچھی رائے کا تام ہے۔

(کائل این مدی مدم/۲۳۰)

## مقصل جواب:

اس کی سند مجروح بھی ہےاور بیامام ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے چنا ٹپچہ فقہ حنفی کے اصول کی کتابوں میں میریات بڑی واضح طور پر درج ہے

فقہ منتی کے ماخذ جار ہیں۔

اول: كتابالله

ووم: سنت رسول الله فألفيظ

میرے اکثر اقوال کو دین لیتے ۔ یہ بات تو کہ نی عام مسلمان بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ امام کسسمین جے الاسلام سرائ أمت اوم ابوطنیفہ رضی امتد عند سے بات کہیں ۔ چہ نچہ سرابقہ سندوں کی طرح میسند بھی مجروح ہے جوخو دمجروح کزور تا قابل اعتبار راوی ہیں ان کینا و پراھے عظیم القدر امام پرجرح کرنا (یاللعجب)

ال کی سندیش بوسف بن اسباط ہے۔

علامدة بى عديد الرحمة فرمات بين فقال ابوحاتم لا يحتج ده قال البخاسى كان قد دون كنبه ميزان الاعتدال سه ٢٣) ابوحاتم في كما كداس كساته وليل نه يكرى جو كنبه ميزان الاعتدال سه ٢٣) ابوحاتم في كما كداس كسماته وليل نه يكرى جو كنب بوكنس وفن بوكيس ولي تقيس ولي ما كالمين في المام يخارى في كما كداس كى كما بين وفن بوكيس في المام يخارى في كما كداس كى كما بين وفن بوكيس في المام يخارى في كما كداس كى كما بين وفن بوكيس في المام يخارى المعنى ضائع بوكيس

علامه ذبى بى مغنى ش كمتم ين كه قال ابوحاتم لا يحتج به يغلط كثيرا

ابوعاتم نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو داضح ہوگیا کہ بیسند مجروح ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے، تو پھرامام پر کی گئ جرح خود بخو د باطل ہوگئی (الحمد لقدر سے العالمین)

## سندنمبر34

ا م ابن عدى عليه الرحمد نے كهر كه سنا يس نے عمر بن محمد الوحفص الباب شاى الوكيل سے وہ كہتے ہے كہ يس نے يحي شاى الوكيل سے وہ كہتے ہے سنا بيس نے جعفر طيالى سے وہ كہتے ہے كہ يس نے يحي بن معين سے (ا، م) ابوحذیفہ کے متعلق ہو چھا تو يحی بن معين نے كہا كہ (امام) ابوحذیفہ طامه ابن مجربیتی شافعی علید الرحمه بی ناقل بین که ام م ابو حنیفه رضی الله عند نے فرمایا
"عسجباً للنائس بھولوں اُفتی بالوائی صا اُفتی الا بالائو "اُلوگوں پر جب ہے جو یہ کھے
بین که ابو حنیفہ نے اپنی رائے سے تقویل دیا ہے حالا تک میں نے کوئی فتویل بغیر اثر کے
بین کہ ابو حنیفہ نے اپنی رائے سے تقویل دیا ہے حالا تک میں ان کے کوئی فتویل بغیر اثر کے
بیس دیا۔

(الخیرات الحسان صدام الصل ال)

نوث: اثر كالفظ عموماً صى به كاتوال وافعال پراستعال بوتا بادر بهى حديث رسول الفظ يم اس كا اطلاق جوتا ب، علامه اين جريتى عليه الرحمه اين حزم غير مقلد كا حواله كا طلاق جوتا ب، علامه اين جريتى عليه الرحمه اين كرا في أل ابن حزم جميع اصحاب ابي حنيفه مجمعون على ان مذهبه ان ضعيف الحديث اولى عندة من القياس

(الخيرات الحسان صيه تقل ١١)

ابن حزم نے کہا کہ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے تمام شاگر واس بات پرمتنق ہیں کہ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے نز دیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

قار کین کرام! فرورہ بالاحوالہ جات سے بیہ بات واضح اور عیاں ہے کہ امام الا حنیفہ رضی انقد عنہ اولاً ولیل کماب اللہ سے لیتے ہیں ، پھر سنت رسول اللہ تُلَّاثِیْنِ اسے پھر اتوال صحابہ سے پھراجتہا وفرماتے ہیں۔

اور غیر مقلدابن حزم کے حوالہ سے یہ بات بھی واضح ہے کہ اما م اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عدمت کا اتنا زیادہ حترام کرتے ہیں کہ اپنی رائے وقیاس کے مقابلہ میں بھی ضعیف حدیث کو ترج ویتے ہیں، جب امام کے ول میں حدیث کا اتنازیادہ احرام ہووہ یہ بات کیے کہہ کتے ہیں کہ اگر رسول اللہ فائی ہے یا لیتے تو

چرندگورہ روایت کے نیچ ہی امام این عدی فرمائے ہیں کہ یجی بی معین نے کہا کہ یجی بن سعید جب فتوی دیتے متصلو اہل کوفدے فتوی کے مطابق فتوی دیتے تھے۔

# ستدنمبر 36

ا مام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فر مایا کرسنا ہیں نے ابن حماد سے کہا کہ بیان کیا جھے ابوبکر اعین نے کہا بیان کیا مجھ سے بیعقوب بن شیبہ نے حسن حلوانی سے کہاستا میں نے شابہ سے وہ کہتے ہتھے کہ شعبہ امام ابوحلیفہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے متھے۔(کافل ابن عدی صہ ۱۸/۲۲۸)

ندکورہ روایت بیں بھی امام عظم الوحنیفہ رضی اللہ عند کی تعریف کی ہے کہ امام عجم علیہ الم منتم ہیں کہ وہ امام العظم الوحنیفہ رضی العجم الوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے بیں اچھی رائے رکھنے والے نتے۔

# سندنمبر 37

امام ابن عدى عليه الرحمد في قرما يا كرسنا مين في الوعروبد و و كريت تفع سنا مين في من الدين داؤد سه كها كرآپ سنا مين في من بن فليل سے وہ كہتے تھے كرميں في عبداللّذ بن داؤد سے كہا كرآپ كرميں ۔ كى السي شخص كوج نتے ہيں جوعلم ميں ابو عنيفه كی مش ہوتو انہوں نے كہا كرنہيں ۔ كرما سے محص كوج نتے ہيں جوعلم ميں ابو عنيفه كی مش ہوتو انہوں نے كہا كرنہيں ۔ (كالل ابن عدى صد ١٨/١٣١)

ندکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے امام عبداللہ بن داؤد علیہ الرحمہ سے جب امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں جوعلم میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ اس سے بہت بلند ہیں کدوہ جھوٹ بولیس۔ (کامل بین عدی صد ۸/ ۴۴۴) ندکورہ روایت میں امام جرح و تعدل تعزیت امام یکی بن معین علیہ الرحمہ نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی القدعنہ کوسی مانا ہے اور اس بات کا اعتزاف کیا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ ملیہ الرحمہ جھوٹ ہولنے والے بیس تھے۔ (الحمد لقدرب اعالمین)

## سندنمبر 35

امام ابن عدی علید الرحمہ فرمایا کرسنایس نے ابن حاوے کہا بیان کی ہم سے احمد بن منصور الرمادی نے کہا سنا میں نے یجی بن محین ہے وہ کہتے ہتے کہ سنا ہیں فریکی بن سعید قطان ہے وہ کہتے تھے کہ ہم المدتو الی پر جموث نہیں ہو لئے کئی چزیں ہم نے امام ابوطنیفہ کی رائے ہے تی ہیں ہیں ہم نے ان کو اچھا جانا اور اس کے ساتھ ولیل پکڑی ہے۔

(کامل ابن عدی صد ۱۸/۲۲)

ندگورہ روایت میں بھی ایا م اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہے کہ جرح و
تعدیل کے ایام یکی بن معین علیہ الرحمہ نے فرما یا کہ بیں نے بھی بن سعید قطان علیہ
الرحمہ سے سنا ہے وہ فرماتے ہے کہ ا، م ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے کئی اقوال کے ساتھ ہم
نے دلیل پکڑی ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ یکی بن سعید قطان بھی جرح و تعدیل کے
مسلمہ ایام جیں ، تو اگرامام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ قصد دق عالم شریعت حدید و فقد کے ایام نہ تھے تو است بڑے یا من سعید قطان سلیہ الرحمہ جیسی شخصیت آپ
فقد کے ایام نہ تھے تو استے بڑے یا م یکی بن سعید قطان سلیہ الرحمہ جیسی شخصیت آپ
کے اقوال سے کیوں دلیل پکڑتے۔ اس سے بیات واضح ہے کہ ان کے نز دیک مام

عندکی مثل ہو۔

صلانکہ وہ اپنے دور کے بڑے جلیل القدرا کا برکو جائے واے تھے، بڑے بڑے محدثین کو پہچائے تھے لیکن قرط تے ہیں کہ امام اعظم ابوحتیفہ رضی امتد عنہ جیسا عم میں کوئی نہیں ہے۔

## سندنمبر38

امام ابن عدی علبدالرحمہ نے قرمایا کرسنا ہیں نے ابن افی داؤد ہے وہ کجے سے کہ معا ء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام ابو حنیفہ بحروح راوی تھے اس لیے کہ بعرو کے امام ابو حنیفہ پر کلام کیا ہے کوفہ کے امام ابو سے تقال کیا ہے ، جاز کے امام ابو سے تقال کیا ہے ، جاز کے امام الک نے ابو حنیفہ پر کلام کیا ہے اور مصر کے امام ایت نے ان پر کلام کیا ہے اور مصر کے امام ادازی نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسمان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے شام کے امام ادازی نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسمان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسمان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسمان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسمان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے تھا میں ابو حنیفہ پر اتفاق ہے علاء کی طرف سے تمام آفاق جس

## مقصل جواب:

یکی بن معین ان کو سچا سنت ہیں اہم شعبدان کے بارے بیل انہیں رائے رکھتے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کہتے تھے کراہ م ابوطنیفہ جیساعلم بیل اور کوئی نہیں ہے۔

یز اس کتاب کی سند نمبر ہو کے تحت دیکھیں کروہاں پر 67 محد شین کے نام ورخ ہیں بحوالہ ام ابن عبدالبر کی الانتقاء کے صد ۱۹۳۳ جو کہ اہم اعظم بوطنیفہ رفی اللہ عنہ کی تحر اللہ عنہ کرتے تھے۔ اور ال بیل حضر ت عبداللہ بن مبادک کا نام بھی ہے، حضر ت ابوب عنیائی کا نام بھی ہے، اہم سفیان ٹوری کا نام بھی ہے، میے میں حضر ات تو اہم اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے تھے نہ کہ جا رحین سے، جیس کہ ابن ابی داؤد نے الن کی المرف فلط بات ہے دلیل مشوب کی ہے۔

ندگور ہروایت میں ابن عدی نے بحوالہ ابن ابی وا وُوہ حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کو بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے چرجین سے شار کیا ہے جبکہ یہ بھی خلاف واقعہ بات ہے کیونکہ امام ما لک رضی للہ عنہ تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تریف کرتے تھے۔ و کیسے امام حافظ الحد ہے حضرت سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب تبیش المحیفہ کاصفی ا واقط الحد ہے مصرت امام ما لک علیہ الرحمہ ہے کہا گیا کہ آپ نے ابوحنیفہ کود یکھا تو ایس نے ایسے آوی کود یکھا ہے اگر وہ اس کود یکھا ہے آگر وہ اس سون کے بارے میں کلام کرے کہ بیسونے کا ہے تو وہ اس پراسے دلائل قائم کر و یہ گاتواس سے واضح ہوگیا کہ دھرت امام ما لک رضی اللہ عشرت امام المحقم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ والے سے معاور آپ ہے مدارج سے۔

پھرلطف کی ہات ہے کہ خودا بن ابی واؤد بھی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے تھے بلکہ جوکوئی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط کہتا تو تو بب بیا سناو ہی مجرون بیں آئی ان کی بناء پر ایسے عظیم لقدر عان مرتبت سراج اُمت اہام اعظم ابو حذیف رشی اللہ عنہ پر جرح کر ناظلم نہیں تو اور کیا ہے جو جروحات میری نظر بیس بیں ان کے مکمل جوابات اسینے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آخر بیس ایک خصوصی باب اہام اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب پر جوگا۔ اہام ابن عدی علیہ الرحمہ کی جرح کا جواب مکمل ہوا۔ اب اہام عقبی علیہ الرحمہ کی جرح کے جوابات شروع ہوتے ہیں۔ ائن الی دا وُدتواس کو کہتے تھے کہ یا تو جاہل ہے یا پھر صد کرین وا! ۔ ملاحظ قرمائیم کدامام جلال الدین سیوٹی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تبیض الصحیفہ میں قرم تے بیں کہ یشرین حدرث نے کہا کہ بٹس نے ابن الی داؤد سے سناوہ کہتے تھے کہ امام الا حذیفہ کے بارے میں دہی شخص کلام کرے گاجو جاہل ہوگا، حاسد ہوگا۔ منیفہ کے بارے میں دہی شخص کلام کرے گاجو جاہل ہوگا، حاسد ہوگا۔

یمی بات تبییض الصحیفه کے صدف امر بحواله تاریخ بغداد موجود ہے۔ ( تاریخ بغداد صدم ۱۱ سال ۱۳۸۷)

تو فدكوره عبارت سے بیر بات واضح ہے كه ابن افي داؤدتو خود امام اعظم ابوطنيف رضى الله عند كے استے برئے مداح سے كه ان كے خلاف بات سفنے كو تيار ند سے اگر كوئى امام اعظم عليه الرحمہ كے خلاف كوئى بات كہتا تو اس كو جائل يا حاسد لكھتے ہے ، تو اس سے واضح ہوگيا كدا بن عدى كى جرح امام ابوطنيفہ پر باطل اور ما تا بل اختبار ہے اور حقیقت كے خلاف ہے ۔ اگر ابن ابى داؤدكى بہلى جرح كوكى شيخ مانے پر مُصرح بوتو يحراين ابى داؤدكى بہلى جرح كوكى شيخ مانے پر مُصرح بوتو يحراين ابى داؤدكان بيان كوجرح سے دجوح برحول كيا جائے گا۔

#### فلاصه:

ا، م این عدی علیه الرحمہ نے جن سندول سے امام اعظم الوحشیقہ رضی اللہ عنہ پر جزح کی ہے مضبوط دلکل کے ساتھ ان سندول کا مجروح بوتا ،ضعیف ہوتا ، تا تا ہل اعتبار ہوتا مذکورہ صفی ت میں بیان ہو چکا ہے۔ اور ان جروح میں سے کوئی جرح بھی امام صاحب علیہ الرحمہ کے حق میں بدلاکل صحیحہ ثابت نہیں ہے۔

# امام عقیلی کی سندنمبر 1

عقبل نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے سیمان بن داؤد القطان نے کہابیان کیا ہم ہے اور بن مرد نے کہابیان کیا ہم ہے اور بن مرد نے کہابیان کیا ہم ہے اور بن مرد نے کہابیان کیا ہم ہے سیمان المقری نے کہابیان کیا ہم ہے سیمان المقری نے کہا سامیس نے توری سے وہ کہتے تھے کہ ہم کوحاد نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ابوصیف کے پاس جائے اور ابوصیف کو میری طرف سے میہ بات پہنچا دوکر میں ابوصیف سے بری ہول۔ (عقیلی کتاب الصعفاء الکبیر صریم/ ۱۸۰)

اگر بالفرض بيستد مجي بهي مان في جائة و پهر بهي كوئى برح نابت تبيس بوقى
ال ليئ كداگرامام صاحب عليدالرحمد يوئى ينج درج والا امام صاحب كوابيا كيد
د القوان كي شان مي كيافرق مي اليكن الحمد لله بيستد بهي اختهائى مجروح ميداس كي
سندا يك راوي ضرار بن صروا يوفيم الكوفى مي بيا نتهائى مجروح بلك متروك الحديث مي
ابن جوزى عليدالرحم فرمات بين: متدوك الحديث و كان يكدب و قال النسانى
معروك الحديث و قال الدام قطنى ضعيف.

کتاب الصعفاء لابن المجوزی صد ۱۲/۳) میر فض متروک الحدیث اور جمونا ہے نسائی نے کہااس کی حدیث ترک کی گئی ہے وارقطنی نے کہاضعف ہے واضح ہو کیا کہ بیسند مجروح نا قائل احتجاج ہے۔ امام الوجعفر محمد بن عمر وبن موى بن حماد العقيلي السكى عليه الرحمه كاتفنيف

"كتأب الضعفاء الكبير" ميں امام اعظم ابوحنيف رضى اللدنعالی عنه پک گئ جرت كيمل دلل جوابات

جن حفزات نے حفزت امام اعظم رضی الله عند پر باستد جرج کی ہے ان بیس ایک نام امام عقبا کا بھی ہے، آپ بھی باسند جرح و کرکرتے ہیں تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہو جائے ۔ ان شاء الله تن لی آپ پر هیں گے کہ جن سندوں کے دیثیت بھی واضح ہو جائے ۔ ان شاء الله تن لی آپ پر هیں گے کہ جن سندوں کے ذریعیہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی الله عند پر جرح کی گئی ہے وہ سب کی سب ضعیف اور بحروح سندیں ہیں اور تا قابل احتجاج ۔ تو پھر ان مجروح سندوں کی بناء بم حضرت امام اعظم رضی الله عند پر جرح بھی باطل ہوگی۔

يواب:

اس سند بین امام اعظم ابوصنیفدرضی الله عنه کوابن عون کی زبان سے سب یر امنح سر کہلوا یا گیا ہے جبکہ بید بات کتی غلط ہاور حقیقت کے خلاف ہے، اس کی سند بھی اختہا کی مجروح ہے اس میں ایک راوی ہے سعید بن لیخو ب طالقانی ، اس کے متعلق ابن حبان نے کہا کئی با غلطی کرجاتا ہے۔ (تہذیب المتہذیب صریم/ ۳۲۷)

اس کی سند بین ایک راوی ہموئل ، اس کے متعلق میزان الاعتدال بین ہے، سومل بن اسماعیل یعطی کثیر الحطاء ، قال البخاص صدکر الحدیث و قال ابوزس عند فی حدیث خطا کثیر (میزان الاعتدال صریم/ ۲۲۸)

بہت زیاوہ غلطیاں کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا بیمتر الحدیث ہے اور ابوز رعدنے کہااس کی حدیث میں بہت غلطی ہے۔

فدكورہ حوالہ سے بیہ بات واضح ہوگی كہ بيہ مندمجروح سخت ضعيف نا قائل احتجاج ہے، تو ابن عون جن كى زبان سے امام پر جرح كى گئى ہے وہ تو اس سے برى فكے، البت بيثابت ہوگيا كہ ضعيف راويوں نے اپنى بات مضبوط بنانے كيلئے اس كو ايك عظيم محدث كى طرف منسوب كرويا۔ (العياذ بالشرقعالی)

# سندنمبر4

# سندنمبر2

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا ، بیان کیا ہم ہے عبدالعزیز بن احمد بن فرح نے کہا ہیں کی ہم ہے ابو بکر بن فرح نے کہا اس کے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے حماد بن زید ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے ابوب سے کہ انہوں نے الم الا ابوصنیفہ کا ذکر کیا ابوب نے ۔ 'بسریدوں ان بطفنوا نوس الله مافوا صحہ و بابی الله الا ان بند مدنوں و لو کو ہ الکافووں ۔ بیآ جت پڑھوی کہوہ ادادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا تورکوا ہے مونہوں ہے بجھادی کیا اللہ اللہ الکارکرتا ہے مگریہ کہ اسٹے نورکو ہورا کرے گا اگر چہ کے فرول کو برا کرے گا

اس میں توامام ابو صنیفہ رضی القدعنہ کی مدت ہے نہ کہ برائی ، کیکن و کیھے کہ امام عقیلی نے اس کو ہم جس جرح میں واخل کر دیا ہے ، ابوب کا اس آیت کو پڑھن اس کا صاف مقصد میر تھا کہ چاہئے کوئی امام ابو حنیفہ کوئٹی ہی مخالفت کر لے کیکن اللہ تعالی ان سے علم مقصد میر تھا کہ چاہئے گئی امام کر سے گا چھر و نیا نے و یکھا کہ اطراف عالم میں امام الحظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فیض پہنچا ہے۔

# سندنمبر 3

عقیلی نے کہابیان کی ہم ہے محمد بن عبدالرحلٰ اسامی نے اور بیان کی ہم سے سعید بن ایعقوب الطالقانی سے کہ بیان کی ہم سے موئل نے عمر بن اسحاق سے کہاستا میں نے ابن عون سے وہ کہتے تھے کہاستام میں ابو صنیف سے بڑھ کرکوئی منحوں پیدائیس ہوا ،اور تم ایسٹی سے کسے دین حاصل کرتے ہو۔ (عقیلی کتاب الصععاء الکیر صریم ۲۸۰)

جواب

ندکورہ سند میں امام سفیان تو ری علیہ الرحمہ کی زبان سے ام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو فعیف اللہ عنہ کو سند میں امام سفیان تو رکی علیہ اس کی سند مجروح اور نا قائل احتی جے کے ونکہ اس کی سند میں ایک راوی مؤمل ہے۔ بیر راوی کثیر الخطاء اور منکر الحدیث ہے۔ '(میز ان الاعتدال صدیم/ ۲۲۸) نیز اس کا ترجمہ عقیلی کی سند نمبر اس کے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اس کے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اس کے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اس کے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اس کے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اس کے تحت مفصل و کھیں۔

اس كى سنديين ايك راوى سعيد بن يعقوب طائقانى ہے، يەنھى كى باغىطى كرج تا۔ (تہذيب العہديب صديم)

## سندنمبر6

عقیل نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمدی نے کہا بیان کیا ہم سے حمدی نے کہا بیان کیا ہم سے حمدی نے کہا سامیں نے سفیان سے وہ کہتے تھے کہ اسلام میں بوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی اسلام کیلئے زیادہ معز پیدائیس ہوا۔ (عقیلی کتأب الصنعفاء الکبیر مرہ ۱۸۱/۸) جواب:

اس سندیس فرکوراهام جمیدی علیه الرحمه کا امام ابوطنیفه علیه الرحمه کے بادے یل سندیس فرکوراهام جمیدی علیه الرحمه کا امام ابوطنیفه علیه الرحمه کا منسوب به قابل رو ہے، سندیس فرکوراهام سفیان توری بین ۔ ان کی طرف اس جرح کا منسوب به و تا درست نہیں کیونکه وہ تو حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے زبر دست مداھین ہیں ہے ہیں ۔ اس کتاب کے شروع میں کا لیان عدی کی سندنبر 1 سے تحت اس پر لکھا جاچکا ہے۔

جواب:

بيستديكى انتها أن مجرور باورخت ضعيف بيداس كسندي اليكراوى بيستديكى انتها أن مجرور باورخت ضعيف بيداس كشير اسلمى بين كثير اسلمى البسموى قأل ابن المديقى فاهب الحديث و قأل الدامر قطنى وغيرة ضعيف و قال الساجى منكر الحديث و ذكرة العقملى و ابن الحامرود في الضعفاء

(لسان المير ان صده/ ٢٥١)

ائن المدیق نے کہا ذاہب الحدیث، دارقطنی اوراس کے غیر نے
کھی کہا یہ ضعیف ہے، ساتی نے کہا مظر الحدیث ہے اور عقیلی اور ابن الجارود نے اس کو
ضعفاء بیں شار کیا ہے اس سے واضح ہوگی کہ بیسند بھی مجروح تا قابل احتجاج ہے
کیونکہ اس کی سند بیس مظر الحدیث اور سخت ضعیف راوی موجود ہے، اور خروعقیلی نے
مجھی اس کوضعیف راویوں بیس شار کیا ہے ، تو جب سند بحروح ثابت ہوگئ تو جرح بھی
خود بخو د باطل ثابت ہوگئی۔ (الحدولاء)

## سندنمبر5

عقیلی علیه الرحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم فض بن عبدائلد نے کہا بیان کیا ہم سے مقتلی علیہ الرحمد نے کہا بیان کیا ہم سے معید بن بیتقوب طالقائی نے کہا بیان کیا ہم سے مؤلل نے کہا کہ ہم مقیان اور کہا کہ اور کہا کہ اور کہا کہ اور کہا کہ ایون نے کہ ابوضیفہ کا ذکر آ حمیا تو سفیان توری کھڑ ہے ہو محے اور کہا کہ ابوضیفہ نہ تھے اور شہی مامون۔ (عقیلی کتاب المنعفاً الكبير صد ۱۸۱/۲)

مفصل بین موجود ہے ، تکرار ہے بیچنے کیلئے یہاں دوبارہ سی عبرت کوذ کر نہیں کیا۔
یعنی حضرت امام ، لک علیہ الرحمہ، حضرت ام م ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے
ہیں ۔ تو بعید معارفن ہونے کے بھی میرجر حس قط ہوئی۔
اور حضرت امام ابو حقیقہ رمننی اللہ عنہ کا امام اعظم ہونا آپ کا مجتبد مطلق ہونا مُستم ہے
جیب کہ آسمہ اور ق ہیں بعض سندوں کے جوابات میں اس چیز کا مفصل ہیں ہوگا۔
(ان شاء اللہ العزیز)

نوٹ: خصوصیت سے بیکھی یا در ہے کے عقبلی ضعفاء کیر کی سند بھی جمہول ہے یعنی جس سند سے کتاب مردی ہے اس سند میں تین ر دی جمہول ہیں جب کتاب کی سند بی مجمول ہے وہ گئی ہے۔ اس سند میں جمہول رادی میہ ہیں۔ (۱) محمہ بن قاسم مجمول ہے جمہول رادی میہ ہیں۔ (۱) محمہ بن قاسم ابوالحن انخراعی توالیے جمہول روات کی بناء پرایی جلیل القدر تظیم المنا قب شخصیت میر جرح کیونکرروا ہوگی۔

اس کتاب کا محقق ہے ڈاکٹر عبد المعطی این تعجی کتاب کے تحقق نے بھی ان تین راو یول کے بارے میں خاموشی ہی اختیار کی ہے ظاہر ہے ان کا ترجمہ محقق کو بھی نہیں ملاا گر ہوتا تو شرور محقق ان کی توثیق بیان کرتا)

# سندنمبر8

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن احمہ نے کہا بیان کیا ہم ہے براتیم بن عبدالرحم نے کہابیان کیا ہم سے ولید بن سلم براہیم بن عبدالرحم نے کہابیان کیا ہم سے ولید بن سلم نے کہا تھا کہ تہرارے شہر میں کیگھن ابوحنیفہ کا ذکر

اہذا بوجہ معارضہ بھی میہ جرح من قط ہوئی۔ ضعف عکیر عقیلی کے محلی نے مجمی اس کو ہ شید میں ضعف قر اردیا ہے۔ (حاشید ضعفاء کیر صدی الانتقاء صدید الاس محدث فقیہ ناقد فن رجال ابن عبد البر عدید الرحمد نے اپنی تصنیف الانتقاء صدید الاحمد کی امام محدث فقیہ ناقد فن رجال ابن عبد البر عدید الرحمد نے اپنی تصنیف الانتقاء صدید الرحمد کی محدث فیل کے محد نفید کی ہے اور آپ کو لفتہ کی ہے ال جس جنال میں منصور ہے جو کہ الشاشی ہے اور حمیدی کا شاگر و ساسلہ السحید ہار کے مار سے جنال میں الب فی نے سلسلہ السحید ہار کہ منہ میں مقددین کے محق ناصر الدین الب فی نے سلسلہ السحید صدیث فیر مقددین کے محق ناصر الدین الب فی نے سلسلہ السحید صدیث فیمرہ ۲۹ صدید میں مار جر منہیں ملا۔

# واضح ہو گیا کہ بیراوی جمہول ہے، تو سند ضعیف اور نا قابل احتج ج تھمری۔

# سندتمبر7

اماع تقیل علیدالرحمدت کہا بیان کیا ہم ے عبداللہ بن احمد بن حقبل نے کہا بیان کیا ہم ے عبداللہ بن احمد بن حقبل نے کہا بیان کیا ہم ے مالک بن انس فروہ کہتے ہوان کیا ہم سے منصورین الی مزاحم نے کہا بیان کیا ہم سے مالک بن انس نے وہ کہتے ہے ان ابا حقیق کاد (الدین ء و صن کاد الدین فلیس له دین ) "

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير مرا ١٨١)

( بِ شِك ابوطنيفة لليل الدين بين اور بوليل الدين بمواس كادين بي نبين بوتا )

### جواب:

یہ ہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین بل سے ہیں ، دیکھیئے اس کتاب کے شروع میں کامل این عدی کی سند نمبر ۱۰ کے تحت و مال

# حضرت امام ما لک رضی الله عنه توامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے مداح تھے

کیاجاتا ہے میں نے کہاہاں ، تو ما مک بن انس نے کہ تمہارے شہر کے لائق نہیں کہ ابوطنیقداس میں رہے۔ (عقیلی کتأب المنعفاء الکبید صدیم/۲۸۱) جواب: • •

حفرت ا، م ، لک بن انس رضی الله عنه پر بہتان ہے حفرت ما مک بن انس رضی الله عنداس سے بری ہیں، حضرت امام ، لک رضی الله عندتو حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عند کے مداحین میں سے تھے، جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔ ان شاءاللہ العزیز۔

پھریسند بھی انتہائی مجروح تا قابل احتجاج ہے۔اس کی ستد میں ایک رادی ہے ولید بن مسلم یہ راوی سخت ضعیف ہے۔ ابن مجرعسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب الحہذیب میں کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا بیرادی کثیر الخطاء ہے۔۔اس ولید نے امام ما مک سے دس احاد یث ایس میں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(تهذيب التبذيب، صد /٩٩)

غور قرمائيس كه بيراوى امام مالك رضى الله عنه كے حواله بيائي دس احاديث بيان كرتا ہے جن كى كوئى اصل نه تقى تو جب مير حديث بيان كرتے بيس اتنا برا المجھوٹا ہے تو كسى اور پر مير كيوں تہ جھوٹ بولے گا۔ مير باطس روايت بھى اس نے امام مالك رضى اللہ عنہ سے بى بيان كى ہے۔

واضح ہو گیا کہ بیروایت باطل جھوٹی من گھڑت ہے،امام ، لک رضی اللہ عنہ اس سے بری ہیں۔

# سندنمبر9

ا، معقبلی عبیدالرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو بکر الاعین نے کہا بیان کیا ہم سے منصور بن سمہ ابوسلمہ الخزای نے کہا شامیس نے صادبین سلمہ سے ۔۔۔ کہ سنا میں نے شعبہ سے وہ ابو حفیقہ پر لعنت کرتے تھے۔

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير ص١١/١٦)

جواب:

یسند بھی بحروح اور نا قابل احتجاج ہے اور بیامام شعبہ علیہ الرحمہ پرصرف بہتان ہے، آپ آئندہ سطور ہیں ان شاء القدد بجھیں گے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ تو امام اعظم ابوطنیفہ رضی القدعنہ کے مداح تھے، پہلے نہ کورہ سند کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی سند ہیں ایک راوی ہے متصورین سلمہ

ال كم تعلق ميزان الاعتدال ش بمشيخ مدنى معاصر المالك لا يكاد يعرف (ميزان الاعتدال صدام ١٨٣/٢)

کریٹ من کے اورامام مالک کا ہم عصر ہے اور مجبول ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی حماً وین سلمہ ہے اگر چید تقدیمتا ہم میزان میں ہے 'کسسہ اوھام '' پیوہمی آ دی ہے۔ (میزان الاعتدال صدا/ ۵۹۰) تو جب سند میں بی مجبول اور او ہام لہراوی ہیں تو پھران سے احتجاج کیرا۔

الم شعبدالم صاحب كداح تق

المام شعبه عليه الرحمه تؤامام ابوحتيفه رضى الله عندك بادب بزى المجعى رائ

محدث صمیری علیہ الرحمہ بی اپنی سندے ہیں نکرتے ہیں کہ ابن المبارک فرمایا کہ شرمایا کہ اتحاد کے پاس تھا کہ ایک فی ندر داخل ہوا تو امام ما سک فے اس کو بلند جگہ پر بٹھایا، پھر فرمایا کہا تم جانے ہوکہ بیکون ہیں ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا بیا ابو صنیف عمراتی ہے، اگر بیاس ستون کے بارے میں کہا وے کہ بیسونے کا ہے تو اس پر دلائل قائم کردے گا اور اس کو ڈابت کردے گا۔ اس میں فاقہ کو آسمان کردیا گیا۔ (اخباس ابی حدیدہ و اصحادہ صریم کے)

حضرت صدرال ترام موفق بن كى عليه لرحمدا بنى كتاب مناقب امام اعظم من قب امام اعظم من قب امام اعظم من قب امام اعظم من قب المرحمة الشعليه في حمد المام الموضيفة وحمة الشعليه في حصاب؟ فرمايا بال ديكا بود يكا بوجود الشعليه الشعلية بين في المام الوصيفة وحمة الشعلية ويكام ويكام ويكام المواجود المساحة والحياسة والمحمد من كريسون كابنا مواجود المساحة والمحمد من كريسون كابنا مواجود المساحة والمام والمام والمام كردين كردين

(منا قب اعظم مترجم صه ۱۲۹ یا کخیرات الحسان لاین تجرکی صه ۱۲۹ یا کخیرات الحسان میں قرماتے ہیں کہ این تجرکی علیہ الرحمہ تجرات الحسان میں قرماتے ہیں کہ

حضرت امام ، لک رحمة القدعليد نے ٹر مايا سبحان القدلم ارمشعه تالشد ...) الله عزوجل كى ياكى ہے الله كوشم بين نے ابو صنيفه كی مشل نہيں دیكھا۔ (الخيرات الحسان صريمهم) مذكوره تمام گفتگو ہے داضح ہوگيا كه حضرت امام مالك رضى الله عنه حضرت

مدورہ ما مسلوعے وہ میں وہ سرت مہا ہو گا ہے گا ہے گا رہی ہد سے سرت اللہ عظم ابوطنیفہ رضی اللہ عند کے تھے آپ کے ساتھ ساری رات علمی مذاکرہ کرتے تھے آپ کے علم دفعنل کے قائل تھے۔
کے ساتھ ساری ساری رات علمی مذاکرہ کرتے تھے آپ کے علم دفعنل کے قائل تھے۔
(الجمد لللہ رہ العالمین)

امام حافظ الدین کروری علید الرحمہ نے اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں فرمایا کہ یکی ان آدم رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ شعبہ جب حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے جاتے اور بے پناہ تعریف کرتے ہر سال آپ کی فدمت میں تھا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم مترجم صد ۲۰۱۳) منال آپ کی فدمت میں تھا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم مترجم صد ۲۰۱۳) فدکورہ حوالہ جات ہے واضح ہوگی کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھنے والے تھے ان کا ذکر جب بھی کرتے تو ان کیلئے دعا مغفرت ضرور فرماتے اور یہ کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ امام اعظم ابوطنیفہ نے اہل کوفہ کے علم کے ٹورکی روشنی قرار دیا۔ پس واضح ہے کہ آپ امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کہ اور کیا گائے دار کے نال کوفہ کے علم کے ٹورکی روشنی قرار دیا۔ پس واضح ہے کہ آپ امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے داح ہے۔

# سندنمبر10

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لید مروزی نے کہا
بیان کیا ہم سے محمہ بن یونس جمال سے کہا سنامیں نے یکی بن سعید سے وہ کہتے تھے کہ
سنامیں نے شعبہ سے وہ کہتے تھے کہ ٹی کی ایک مٹی البوطنیفہ سے پہتر ہے۔
سنامیں نے شعبہ سے وہ کہتے تھے کہ ٹی کی ایک مٹی البوطنیفہ سے پہتر ہے۔
(عقیلی کتأب الضعفاء الکبیر صہ ۲۸۲/۲)

اس روایت میں بھی جمولے راوی نے اہام شعبہ کی طرف قلط بات منسوب کی ہے،
اہام شعبہ رضی اللہ عنداس سے بری ہیں، اس کی سند بھی مخدوش ہے اور تا قابل قبول
ہے۔اس کی سند میں ایک راوی محمد بن اوٹس الجمال ہے، بیداوی تا قابل اعتبار ہے،
اہام ابن جوزی اپنی کتاب الضعفاء والمحر وکین میں اس راوی کے بارے میں تکھتے

ر کھنے والے تھے ، ا، م ابن عبد اسرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ عند کے متام م رضی القد عند کے مداح محدثین کی فیرست بیان کی ہے ، جس میں 67 محدثین کے نام جیں اور ان میں ابن عبد البر نے امام شعبہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ (ایا نتقاء صر ۱۹۳۳ ۱۹۳۳) امام ابن تجرکی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:

کہ ام شعبہ نے فر مایا کہ اللہ کی سم ابو صنیفہ اچھی مجھوالا اور عمدہ حفظ والا آوی ہے۔
جس چیز کے بارے میں بعض لوگوں نے امام ابوصنیفہ پراعتراض کیا ہے وہ ان سے
اس چیز کو بہتر جانے ہیں اور وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے ہاں ملاقات کریں گے اور امام
شعبہ کثر ت سے امام ابو صنیفہ کینے وعاء رحمت کرتے تھے۔ (الخیرات الحسان صد ۲۸)
محدث فقیہ مؤرخ امام صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے ابوالولید سے بیان
کرتے ہیں کہ ' کان شعبہ حسن الذکو لابی حنیفہ کثیر الدعا له ما سبحته

قط ید کر بین بدیدہ الا دعا کہ ) (اخبارالی صنیفہ واصحاب مدا) ابوالولید بیان کرتے ہیں کہ امام شعبہ امام ابوصنیفہ کا ذکر او چھے طریقے ہے کرتے ہیں اوران کیلئے بہت دعا کیا کرتے تھے، میں نے جب بھی شعبہ کے یاس ابوصنیفہ کا ذکر منا ہے تو انہوں نے ان کیلئے ضرور دُوعا کی ہے۔

امام محدث فقیصیم کی علیہ الرحمہ خودی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ لام محدث فقیصیم کی علیہ الرحمہ خودی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ لاھر بن علی نے کہا کہ ہم شعبہ کے پاس شے تو ان کو کہا گیا کہ البوصليف کا وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے پڑھا'' اتا لللہ واتا الیہ راجعون'' اس کے بعد شعبہ نے کہا کہ اہل کوفہ کے فاری ردشی چلی گئی ہے بخبر دار بیشک وہ ابو صلیفہ کی مشل بھی نہیں دیکھیں سے کے علم کے نور کی ردشی چلی گئی ہے بخبر دار بیشک وہ ابو صلیفہ کی مشل بھی نہیں دیکھیں سے کے علم کے نور کی ردشی چلی گئی ہے بخبر دار بیشک وہ ابو صلیفہ کی مشل بھی نہیں دیکھیں سے کے اس کے اس کے اس کی انہوں کے اس کے اس کے اس کے اس کی دوران بیشک کے اس کے اس کے اس کی میں اس کے اس کے اس کی دوران کی دوران بیشک کے اس کی دوران کی میں کے اس کی دوران کی دوران

عدى بسرقة الحديث \_ (تهذيب التهذيب الم 499/1)

کہ ابن عدی نے اس کو حدیث چوری کرنے کے ساتھ مجم کیا ہے ، پس واضح ہوگی کہ بیسند بھی مجروح بجرح مقسر ہے، لہذا تا قابل اعتبار ہے تو جواعتر اعلی کیا میادہ بھی باطل ہے۔

## سندنمبر12

عقلی علیدالرحد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محدین فیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے محدین فیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے محدین علی سے ابو بکراعین نے ابن مبارک سے دو کہتے ہیں کہ اضربوا علی حدیث ابی حنیفة "کولوگوں کوابو حقیقہ کی حدیث سے منع کرو۔

### الكاجواب

یہ کے دھنرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عندی طرف اس جرح کامنسوب ہونا ورست نیس، کیونکہ دھنرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عند تو حضرت امام ابوحنیف علیدالرحمد کے مداهین میں سے جیں۔ (الانشقا الا بن عبدالبر ، س 193)

اس سندیں مذکور تکہ بن نیم بن حماد کا ترجمہ مجھے نہیں مد ہشہور متعدوالہ کتب رجال میں اس کا کمیں ترجمہ نہیں ملا ،اس سے خیال ہے کہ شاید سے را دی بھی مجبول ہے اللہ مجھول کی بنا پرجرح غلاظ ہت ہوئی۔

بھر یہ جھی یادر ہے کہ ''کتاب الضعفاء عقیلی''جس سندے مروی ہے اس سند میں تین راوی مجبول بیں جن کا کوئی انتہ پیتائیس ہے۔وہ تین درجہ ذیل بیں: مين فأل ابن عدى يسوق العديث وهو قأل معهد بن جهد عدى منهد "
( كمّاب الضعفاء لا بن الجوز كي مُر ٩/٢ ما ميزان الاعتدال مر ٢/٣٤)

بن عدی نے کہا کہ بیصدیث چوری کر لیٹا تھااور محدین جم نے کہا کہ میرے زو کے بیا ا

واضح ہوگیا کریسند بھی انتہ ئی جمروح ، مخدوش ، نا قابل احتجاج ہے تو جب سند کا ابطال واضح ہوگیا کریسند بھی انتہ ئی جمروح ، مخدوش ، نا قابل احتجاج کی جرح بھی باطل ہو واضح ہوگیا تو امام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابو صنیفہ رحمۃ القد عدیہ کے بارے میں بردی انجھی رائے گی۔ امام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابو صنیفہ رحمۃ القد عدیہ کے بارے میں بردی انجھی رائے رکھنے والے تھے۔ اس سے پہلی سند کے تحت دیکھیں وہاں پراہ م شعبہ کے اتوال مدح ورج ہیں۔

## سندنمبر11

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے تھر بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم ہے حسن

بن علی نے کہا بیون کیا ہم ہے کی نے کہا شاہی نے شریک ہے وہ کہتے تھے کہ

البوصنیفہ صاحب خصو مات ہے اس کی بہتیان ہی جھڑ اہے ، اور شاہی نے ابو بکر بن

عیاش ہے ، وہ بھی کہتے تھے کہ ابوصنیفہ جھڑ اس ہے بہی اس کی پہتیان ہے۔

عیاش ہے ، وہ بھی کہتے تھے کہ ابوصنیفہ جھڑ اس ہے بہی اس کی پہتیان ہے۔

(عقیلی کتاب الضعفاء الکبیر ص ۱۸۲/۲۸)

## اسكاجواب

سے سیدو یت بھی سندا مجروح ہے، تا قائل اختبار ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی

## سندنمبر14

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے محمد بن عیسیٰ نے کہا بیان کیا ہم سے الراہیم بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے الراہیم بن سعید نے کہا سا میں نے معاذ بن معاذ العسر کی سے وہ کہتے ہتھے کہ الوضیفہ سے دومر تبد کفر سے تو بدکا مطالبہ کیا گیا۔ (عقیلی ضعفاً الکبیر، ص 282/4)

## إسكاجواب

یہے کر حفرت امام شخ این جمر کی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:
امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بعض حاسدوں نے جو آپ پر دہ عیب لگائے ہیں جن سے
آپ بری ہیں آپ کے بعبوں میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ سے دود فعہ كفر مرز دہوا
اور دود فعہ آپ سے توبہ کرائی گئی اور بیاتو صرف آپ کوخواری کے ساتھ ہیں آیا تھا انكا
ارادہ اس سے آپ کی تنقیص تھا حالاتکہ یہ کوئی تقص نہیں بلکہ آپ کی کمال رفعت ہے
کردنکہ آپ کے سواکوئی اور خوارج بر جمت نہ لاتا تھا۔

(الخيرات الحسان بم 57، بحواله الاتوال الصحيد في جواب الجرح على الي صنيف رضى الشرعند)

## علامه امام موفق عليدالرحمه

مناقب ابوحنيفه من قرمات مين:

خردی ہم کوایام اجل رکن الدین بوالنصل عبدالرحلٰ بن جمرکر ،انی نے کرخبر دی ہم کو قاضی امام ابو بکر منتیق داؤد بیمانی نے کہا حکایت ہے کہ جب خواری کوفد پرغالب آئے تو انہوں نے امام ابو صنیفہ کو گرفتار کرلیا ان سے کہا گیا کہ بیدا کے شیخ ہیں اور خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص ان کا مخالف ہووہ کا فر سے لہذا انہوں نے کہا اے شیخ تو کفر سے

(1) ابوحس ثيرين نافع الغزالي لرين (2) عبدالمنعم بن تمرين حيان

(3) ابو بکر بن محمدین قاسم بن حمد بیبین بوسف بن حجاج المقری تو جس سند سے ساری کتاب مردی ہے اس سند کا بی بیرحال ہے کہ اس میں تین مجبول راوی بیس تو پھرا میسے امام میران کی جرح کا کیا اعتبار روگیا۔

## سندنمبر13

عقیلی علیہ ارحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمہ بن عثمان بن افی شیبہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابوعام عبداللہ بن اور لیس سے کہا سنا سے ابوعام عبداللہ بن براواشعری نے کہا سنا میں نے عبداللہ بن اور لیس سے کہا سنا میں نے ابوحنیفہ سے اور وہ کھڑ ہے ہوئے تھے اپنی منزل پر اور دو آ دی آ پ سے (سلطان) پرخروج کے نیے سوال کر رہے تھے اور وہ دونوں کو کہدرہے تھے کہاں بر خروج کرو۔ (عقیل کن بالضعفا الکبیر عمل 282/4)

## ال کاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہے،اس میں مجھ بن عثان بن افی شیبرداوی سخت ضعیف ہے ۔عبداللہ بن احمد بن عنبل نے کہا بیرداوی جموٹا ہے،ابن فراش نے کہ بید حدیثیں گھڑتا قد۔ (لسان انمیز ان بس 28015ء کتاب الفعظ ،لا بن الجوزی بس 815/3) واضح ہوگی کہ بیسند بھی اعتمائی مخد وش اور مجروح ، بجرح مفسر ہے جو کہ کی طرح بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ جواب:

بیند بھی بجرح مفسر مجر وح ہےاس کی سند میں مجمہ بن بشار العبد بن بندار کوفلاس نے کہا بیداوی کذاب ہے یعنی جموٹا ہے۔ (المغنی فی الضعفا مللذ ہبی صد 270/2) اس مذکورہ سند کا ابطال بھی واضح ہوگیا تو اماس پر کئی گی جرح بھی خود بخو د باطل ہوگی۔

# سندتمبر16

عقبل نے کہا بیان کیا ہم سے ذکر یا بن یکیٰ نے کہا بیان کیا ہم سے محد بن تنی نے کہا میں نے بھی نہیں سنا کہ عبدالرحمٰن نے بھی بھی الوصنیفہ سے کوئی روایت بیان کی ہو۔ (المفنی نی الصنعصا الکبیر ہیں 282/4)

ال كاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی بجروح ہے اس کی سند میں محمد بن شی تخت ضعیف ہے تہذیب التحد یب اور میزان میں ہے کہ و کان فی عقلہ شنی و کان یغیو فی کتابه (تہذیب التحد یب بھی 27215 میزان الاعتدال بھی 2414)
کراس کی عقل میں پجھ خرائی تھی اور میا پئی کتاب شن تبدیلی کردیتا تھا۔ پس واضح ہوگی کریسند بھی قائل اعتماد ہیں واضح ہوگیا۔
کریسند بھی قائل اعتماد نیس ہے قوامام پر کیا گیا اعتراض بھی غلط تا بت ہوگیا۔

# سندنمبر 17

عقیل نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے محمد بن علی نے کہا ہم سے صاح نے کہا ، بیان کیا ہم سے صاح نے کہا اور کہتے تھے کہ بیان کیا ہم سے علی بن مدین نے کہا ستا ہیں نے بیجی بن سعید سے وہ کہتے تھے کہ

توبدكراهام صاحب نے فره يا ميں القد ك أسك جرايك كفرے توبكر تا ہول يس انہوں نے اوم صاحب کوچھوڑ ویا جب اوم صاحب والیس ہوئے توان سے کہا گیا کداس مع نے تو کفر ہے تو ہے کہ ہے جس سے اس کی مراد وہ عقید ہ ہے جس پرتم ہو پس انہوں نے امام صاحب کووالیس بلاید اورائے سردار نے کہا اے شیخ تو نے تو کفر ہے تو بھی جس ے تیری مراد وہ عقیدہ ہے جس پر ہم ہیں اہام ابوطنیقہ نے فرمایا کیا تو گمان سے کہتا ہے یا کام ے اس نے کہا بلکد گمان سے لیس اوس ابو حقیقہ نے قرمایا کہ اللہ تعالی قرماتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں اور یہ تیرا گناہ ہے اور تیرے نز دیک ہرایک گناہ کفر ہے البذااي كفر عقو بركراس في كماا عض توفي كما من كفر عائب مول الو مجى كفر \_ توبر امام ابو حنيف فرمايا مين التد تعالى كة المع برايك كفر ي توبيرتا موں لیس انہوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیاء اس وجہ سے امام صاحب کے وشمنوں نے کہا کہ ابو حنیفہ دو وفعہ کفر ہے تو ہہ کرائے گئے میں انہوں نے لوگوں کو دھوکا ویا ہے حاما تكماس عان كمراوصرف خوارج كاتوبكروانا ي

(منا قب ابوطيفه، م 177، بحواسا ما تو، ل صحيحه في جواب الجرح على الي طيفه رضي التدعيه)

# ىندنمبر15

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہ کہ بیان کیا ہم سے ذکر یا بن کی الحلو انی نے کہا شا میں نے محمد بن بشار العبد بن بندار سے وہ کہتے تھے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی جب ابوصنیفہ کا ذکر کرتے تو کہتے تھے کہ ابوصیفہ اور حق کے درمیان تجاب ہے۔ (عقیلی ضعفاً الکیم عمل 282/4) نہیں تن اور ہم نے ابو حذیفہ کے اکثر اقوال اپنا لیے ہیں۔

(تارخُ بخداد، گ 345/13)

امام علامدائن جُرکی علیدالرحمدالخیرات الحسان میں فرماتے ہیں۔ یکی بن سعید قطان علیدالرحمدنے فرمایا کدمیں نے جب امام ابوطنیفہ کودیکھا توسمجھا کہ بی خدا سے ڈرنے والا ہخف ہے ایک رات صرف ای آبیر کریمہ کو پڑھتے رہے اور روتے رہے،

بن الساعة موعده والساعة ادمى وامر اوم حب الهكم المتأثر بريني وال والم المراد بريني وال كو باربار برست رب يهال تك كرم موسى الخيرات الحسان بصل 15) فدوده بالسطور سي بيات واضح موسى كرام ميكي بن سعيد قطان عليه الرحمة حفرت الم ابوهنيفه عليه الرحمة كرمة من كرام ابوهنيفه عليه الرحمة كرم ما من من اورا ب كومعتد لاكن احتجاج جائے والے بين اورا ب كا اور ضعيف رويوں كا والے بين اورا ب كى طرف جرح كى نسبت محص حاسد بن كا اور ضعيف رويوں كا كارنامه ہے (والله الحم)

# سندنمبر18

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم نے فضل بن عبداللہ نے کہا بیان کیا ہم ہے محمد اللہ فالدائم سے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد اللہ فالدائم سے کہا شامیں نے کہا شامیں نے وکئے بن جراح سے ان سے ابوطنیفہ کے متعلق موال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہاں مدوجاً یوی السیف مرجی شے اور (سلطان) کے فلاف ٹروج کو جائز سجھتے تھے۔

مير عين ابوطيف كرر اوري الروتت كوف كيازار يل تقالي بكه كوكها تيس القياس هذا ابو حنيفة قلم اسأله عن شنى قال يحيى وكأن جأس بالكوهفا قرنت ولا سالته عن شنى قيل ليحى كيف كأن حديثه ؟قال لم يكن صاحب الحديث (عقيل ضفاً والكير م 283/4)

### اسكاجواب

یہ ہے کہ امام یکی بن معید قطان علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مدامیل میں ہے۔ 193 مرام کے میں سے بیل دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء بھی 229-193 مرام کی میں سے دراھیں کی فیرست ہے جن بیل حضرت امام یکی بن سعید قطان بھی ہیں ۔

بلکہ امام بحق بین سعید تو حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرخمہ کونسلم امام بمعتمدادہ ایا اللہ و تو ت جائے گئے کہ خود بھی جب فتو گ دیتے تھے تو حضرت امام ابو حضیفہ علیہ الرحمہ تذکرہ الحقاظ کا 2241 پر فرماتے جیں گیا تو الرحمہ تذکرہ الحقاظ کا 2241 پر فرماتے جیں گیا بین سعید کان یفتی بقول ابی حدیثہ کہ کی بین سعید امام ابو حضیفہ کے قول پر فتو ی دیتے تھے۔

مذکورہ بالاسطورے واضح ہوگیا کہ بیکی بین سعید کا امام ابو حضیفہ پر اعتراض قال کرتا ہے ہوگیا کہ بیکی بین سعید کا امام ابو حضیفہ پر اعتراض قال کرتا ہے ہوگیا کہ بیکی بین سعید کا امام ابو حضیفہ بر اعتراض قال کرتا ہے ہوگیا کہ بیکی بین سعید کا امام ابو حضیفہ بر اعتراض قال کی نظر جیں قابل اعتماد اور لا گئی استفاد مذہو نے تو بھر آپ حضرت امام ابو حضیفہ کے قال کی نظر جیں قابل اعتماد اور لا گئی استفاد مذہو نے تو بھر آپ حضرت امام ابو حضیفہ کے قال

خطیب بغدادی علیه الرحمد نے بھی ہو القل کیا کدامام یکی بن سعید القطالا علیہ الرحمہ فرماتے بیں کہ اللہ کی هنم بم نے الم ابوحثیفہ کی رائے ہے بہتر رائے کی گا

## اس کا جواب

نہ کورہ سندیں وکیج بن جراح کی زبان ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ برم بی جونے کا الزام لگایا گیا ہے، جب کہ آ ہے آئندہ سطور ہے دیجھیں گے کہ وکیج بن جراح الاحترات امام عظم رضی اللہ عنہ کی بڑے زبردست جمایتی اور مداح بتھے بیصرف وکھی بن جراح پر بہتان ہے جو کہ بحروح تضعیف راوی نے ان پرلگایہ ہے، پہلے سند کا حال ملاحظ کریں ، اس کی سند میں واقع راوی فضل بن عبداللہ بن مسعودا یشکری الحروی ہے۔
ابن حبان نے کہا 'الا بعجود الاحتصاح به بعدال (میزان الاعتدال ، ص 353/3) اس کے ساتھوکسی حال میں بھی ولیل پکڑ تا جائز تہیں ہے۔
اس کے ساتھوکسی حال میں بھی ولیل پکڑ تا جائز تہیں ہے۔
بہتو تھا سند کا حال جن کا باطل ہونا آ ہے و کھے جیں اب ملاحظ قرما کیمیں کہ وکھے بن

یہ تو تفاسند کا حال جن کا باطل ہونا آپ د کھیے چیں اب طاحظہ قر ما کعیں کہ **دکھے بن** جراح امام صاحب علیدالرحمہ کے کیسے مداح تھے۔

جناب و کیج بن جراح حضرت ایام اعظم رضی القدعنہ کے مداح تھے
خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ ابن کرامہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک دلا
جناب و کیج کی مجلس میں صضر نفے کہ ایک آ دمی نے کہا اے ابو حقیقہ علیہ الرحمہ نے للالا
مسئلہ میں خطاک ہے قب جناب امام و کیج علیہ الرحمہ نے فرہ یا یہ کیے ہوسکتا ہے کہا ام الله
حقیقہ نے فلاں مسئلے میں خطاک ہے جب کہ امام ابو یوسف اور امام زفر جھے صاحب
حقیقہ نے فلاں مسئلے میں خطاک ہے جب کہ امام ابو یوسف اور امام زفر جھے صاحب
قیاس سی اور محمد ہے بین زائدہ ، حفص بن غیاب ، حبان ، اور مندل جیسے حدیث کے حافظ
اور قاسم بن معن جسے لغت اور عربی میں مہارت رکھنے والے اور واؤد طائی اور فسیل اور قاسم بن عیام الرحمہ جیسے زاہد متق ان کی موجودگی میں آگر وہ خطاکر تے تو وہ ان کو وہ

صواب كاطرف بيردية\_(تاريخ بغداد س 247/14)

ای رویت کوا، م ابوالمؤید خوارزمی علیه الرحمه فی جامع السانید جلداول می 33 پرتقل فرمایا ہے اور آخریس بیالفاظ بھی نقل فرمائے کہ پھرا، م وکیج نے فرمایا کہ چوفی امام ابوطنیفہ کے بارے بیس بید کہتا ہے وہ جانوروں کی ، نند ہے بیاان سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ فدرکورہ روایت سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ کو حضرت امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ پرتکمل اعتماد تھا اور آپ کے علم کی تعریف کرتے مصحبیا کہ فدکورہ بالاروایت میں فدکورہ ہے۔

## دومر کی روایت

الم صدر الائر موفق بن احد کی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مناقب امام اعظم ابو حنیفہ میں فرماتے ہیں گہا ہے بن وکیج اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عشہ سے بڑھ کر کوئی نقیہ نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر عمادت گزارد کیھا ہے۔ (مناقب امام اعظم مترجم بص 367)

## تيسرى روايت

الم صدرالائد موفق بن احد کی علیه الرحمہ بی بیان فرماتے ہیں کہ جناب وکیج بن جراح علیم الرحمہ فی بن جراح علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ عند کے نیطے بھاری نظر آئے۔ (منا قب امام اعظم مترجم بھ 367)

## امام ذهمی علیدالرحمة رماتے ہیں

امام ذہبی علید الرحمدانی كتاب تذكرة الحفاظ من امام وكي كرتر جمد مين فرماتے جي

## علامدامام ابن عبدالبرعلبيدالرحمه

ا پی گناب الانقائیں فرماتے ہیں کہ وہ علیاء جنہوں نے امام اعظم الوحنیقہ رحمہ اللہ ک تعریف کی ہے بھر 67 علیاء وحد ثین گرامی کے اساء ورج فرمائے اور ان میں حضرت امام وکیج بن جراح کا نام بھی شامل ہے۔ (الافتقا والا بن عبدالبر می 193) تو قار کین محترم مجرس ہرگز تو قار کین محترم مجرس ہرگز حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ ہرگز حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ ہرگز محضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف نہ تھے نہی آپ پرطفن کرنے والے تھے بلکہ آپ تو حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے زبر دست مداح تھے جیسا کہ نہ کورہ بالاحوالہ جات سے دوڑ روشن کی اطرح عیاں ہے۔

# سندنمبر19

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن ابوب نے کہا بیان
کیا ہم سے حمد بن عبداللہ بن فمیر نے کہا کہ میں نے سنا اپنے باپ سے کہانہوں نے کہا
میں نے لوگوں کو پایا جو (امام) ابوطنیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے تو پھران کی رائے
کیس ہوگی۔
(ضعفا الکہرعقیلی ہم 283/4)

### ال كاجواب

بہے کہ یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ ہے اورحقیقت کے منافی ہے بلکہ بی جات ہے۔ اورحقیقت کے منافی ہے بلکہ بی جی جات ہے۔ اللہ علیہ القدر محدثین حصرت امام ابوحقیفہ رحمۃ اللہ عنیہ کے میں نے پچھلوگوں کو پایا ہے جو کہ ابوحی نے بی ہے کہ جی تام درج نہیں الوحی نے ہیں کے تام درج نہیں الوحی نے بی کے میں اللہ بن ٹمیر علیہ الرحمہ نے ان کے تام درج نہیں الوحی نے بی میں مدرج نہیں کے تام درج نہیں ابوحی نے بی میں اللہ بن ٹمیر علیہ الرحمہ نے ان کے تام درج نہیں اللہ بن ٹمیر علیہ الرحمہ نے ان کے تام درج نہیں اللہ بن ٹمیر علیہ اللہ بن ٹمیر علیہ الرحمہ نے ان کے تام درج نہیں اللہ بن ٹمیر علیہ اللہ بن کے تام درج نہیں اللہ بن کے تام درج نہیں اللہ بن کی بنا میں بنا ہے تھے باللہ بنا ہے تھے باللہ بنا ہے تھے باللہ بنا ہے تام درج نہیں کے تام درج نہ تام درج نہیں کے تام درج نہیں کے تام درج نہیں کے

اویفتی بقول الی صفیقة "کهام و کیج علیه الرحمه امام اعظم علیه الرحمه کے قول پر فتوی ویتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ من 224/1)

دیکھا ہے نے کہ ان م وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رحمہ الشعلیہ کے کتے زبروست معتقد منے تی کہ فتوی بھی حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے قول پر دیتے تھے، قو اگر امام وکیج عدیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہوتے تو آپ کے قول پر فتوی کیوں دیتے ۔ (فاضعہ و تعلیم ولا تکن میں المستعصبین) حضرت امام حافظ الدین کروری علیہ الرحمہ

اپی کاب مقام امام اعظم میں فرماتے ہیں ، جناب علی بن حکیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، جناب علی بن حکیم علیہ الرحمہ فرمای کے فر ایل کہ میں نے وکتے سے سناوہ کہدر ہے تھے لوگوتم حدیث کو یاد کرتے ہو مگرای کے اسرار و معانی سے واقفیت حاصل نہیں کرتے اور ای طرح تم سب یکھ جائے ہوئے ہوئے ہوئی ہے اور دین سے بھی ہوئے ہوئی ہے اور دین سے بھی موٹ کے بھی بہتر رہے ہو ،اس طرح تمہاری عمر ضائع ہوتی ہے اور دین سے بھی تا واقفیت رہتی ہے میں دل آرز ورکھتا ہوں کہ کاش جھے امام اعظم علیہ الرحمہ کے علم کا وسوال جمدی ال جاتا۔ (مقابات امام اعظم ص 199)

## جناب ابو يرسف الصفار

جناب ابو یوسف الصفار نے فرمایا کہ ہم امام وکیج کے پاس پیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ امام ابوطنیفہ رضی القد عند نے ایک حدیث سنائی جب اس کی وضاحت فرمائی تو بہت سے علم سامنے آئے۔(مقامات امام اعظم اص 199) بن يعلى سلم رازى ، خارجه بن مصعب ،عبدالمجيد بن ابي رواد ، على بن مسحر ،محمد بن بشر عبدى ،عبدالرزاق ،محمد بن حسن هيبانى ،مصعب بن مقدام ، يحيىٰ بن بمان ،ايوعصمه لوح بن ابي مريم ،ابوعبدالرهمن مقرى ،ابوقيم ،ابوعاصم اوركى لوگ-

(تعذيب التمذيب، ص 629/5)

ندكورہ بالاسطور سے بیر بات واضح ہوگئی كہ عبدالقد بن نمير نے جو بات كي ہے كہ لوگ امام ابو حقیقت ہے امام ذھى علیہ ، امام ابو حقیقہ ہے روایت نہیں كرتے تھے بیر بات خلاف حقیقت ہے امام ذھى علیہ ، الرحمہ اورا مام ابن حجر عسقلا فى علیہ الرحمہ كے ارشاد ہے واضح ہے كہ كثير محدثين امام اعظم ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت كرنے والے بیں ۔

محدث فقيها مام حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمه

ائی تصنیق جین الصحیفہ کے سفی تمبر 64 سے کر 93 تک ان محدثین گرامی کے اساء درج کے بین جنہوں نے امام او حنیفہ سے روایت کی ہے، 95 محدثین درج فرائے بیں۔

روز روش کی طرح داضح ہوگیا کدامام ابوحنیفدر حمد اللہ علیہ سے کثیر محدثین فقها گرامی روایت کرنے والے ہیں اورعبداللہ بن نمیر کی بات خلاف واقعہ ہے۔

# سندنمبر 20

امام عقیل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے محمد بن سعد شاخی نے کہا بیان کیا ہم سے شیبانی نے کہا بیان کیا جھ سے یکیٰ بن کثیر الونصر نے کہا جتاب اوب مختیانی جب الی حدید سنتے جوانہیں بہند ہوتی ، تو کہتے بیکس سے روایت ہے، تو کے ہیں ودکون لوگ تھے کیے تھے کس پاید کے تھے کوئی معلوم نہیں ،اگر نام درج ہو لے
کہ وہ فلال فلال محدثین ہیں تو دیکھاجا تاوہ خود کس درجہ بیں ہیں ، یہاں پر تو نامعلوم
افراد کاذ کر ہے تو چھراس کا کیا اعتبار ہے۔ بلاشبہ بیروایت بھی خطا پر بنی ہے اور حقیقت
کے خلاف ہے۔

# حضرت امام ذهبي عليه الرحمه جوكةن رجال كيمسلمدامام بيس

وہ تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام اعظم البوطنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے شاگر دبیان کرتے ہوئے فرمائے فرمائے ہیں ذفر بن صن کرتے ہوئے فرمائے ہیں ذفر بن صن اللہ مع ،ابوطنی بلنی اور کئی لوگ میروہ ہیں جنہوں اسلہ بن عمروہ حسن بن زیاد لولؤی ،نوح الجامع ،ابوطنی بلنی اور کئی لوگ میروہ ہیں جنہوں نے امام ابوطنیفہ رضی اللّٰہ عنہ سے (خاص) طور پر فقہ حاصل کی ہے۔

اور وہ حضرات جنہوں نے امام سے خاص طور پر حدیث روایت کی ہے وہ میں اور وہ حضرات جنہوں نے امام سے خاص طور پر حدیث ایس وکیتے ، یزید بن ہارون ، سعد بن صلت ، ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبیداللہ بن موی ، ابو تعیم ، ابوعبدالرحمن مقری اور بشر ( یڈ کرۃ الحق ظ م 127/1)

# امام علامه حافظ ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه

اپنی کماب تھذیب التھذیب میں حضرت امام ابوضیفد رحمہ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،آپ نے جن سے روایت کی ہے پھر ان کے اساء گرامی ورج فرماتے ہیں وعزیعتی آپ سے روایت کرنے والے لوگ پھران کے اساء گرامی بیان فرماتے وہ یہ ہیں ،آپ کے بیٹے جناب حماد ،ابر اہیم لوگ پھران کے اساء گرامی بیان فرماتے وہ یہ ہیں ،آپ کے بیٹے جناب حماد ،ابر اہیم بین طھمان ،عز ہیں ،وییب زیات ، زفر بن صریل ،ابو پوسف قاضی ،ابو کیل بجلی ، حکام بین طھمان ،عز ہیں ،ابو کیل بجلی ، حکام

ے جن مداحین کا ذکر کیا گیا ہے ان میں محدث امام ابوب نخستیا فی علیدالرحمد کا بھی ذکر کیا ہے۔

## سندنمبر 21

الم عقبلی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے فہر دی جھ کو میرے باپ نے کہا بیان کیا ہم سے اوزا گی نے مکیا میرے باپ نے کہا بیان کیا ہم سے اوزا گی نے مکیا پوچھا گیا اوزا گی نے بیس سنا ابوطنیفہ کے متعلق تو کہا کہ اوزا گی نے بیس سنا ابوطنیفہ سے ماوراوزا گی نے ابوطنیفہ پرطعن کیا۔ (ضعفاً کبیر عقبلی م 283/4)

## الكاجواب

ید ب کد خدکوره بالاسند بھی بحروح بال لیے نا قابل اختبار ہے،اس کی سندی واقع مسکین ہے، یہ مسکین بن کبیر ہے،اس کے متعلق تھذیب التھذیب بیس مدیث مسکین بن کبیر ہے،اس کے متعلق تھذیب التھذیب بیس ہے۔

المحد مدیشہ حطاء کداس کی حدیث بیس غلطی ہوتی ہے،ابن مجرب نے کہا میں کہتا ہوں قال اب واحد العام کا کم نے قرما یا کداس کی دوایت بیس کیر منا کیر ہیں، اور ایوا حد نے الکتی بیس فرما یا کہ "کسان کثیب والد و حد والعت بیس کیر منا کیر ہیں، اور ایوا حد نے الکتی بیس فرما یا کہ "کسان کثیب والد و حد والعند الله والعند الله والعند الله والد ہے۔

(تهذيب التهذيب، ص 423/5)

ندگورہ بالاسطور ہے سند کا بطلان واضح ہے تو بھراس کی نسبت بھی امام اوزاعی علیہ الرحمہ کی طرف غلط ثابت ہوگئی ۔امام محدث فقیہ حافظ الدین کروری علیہ الرحمہ اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة اللہ علیہ کی امام اگر کہا ج تا کہ ایومنیف ہے روایت ہے تو کہتے کہ اس کوچھوڑ دو۔ (ضعفا م کیرعقبلی م 283/4)

### ال كاجواب

سے کے سند نمبر 19 میں جو بات فدکور تھی تقریبا وہی یہاں سے ملتی جلتی

بات ہے اس کا بطلان اس سے پہلے سند میں واضح ہو چکا ہے، پھراس کی سند بھی

مجروح بجرح مقسر ہے اس لیے نا قابل قبول ہے۔ اس کی سند میں ایک بجروح راوی

یکی بن کیٹر اپونفٹر ہے۔ امام ابن معین نے کہا بیضعیف ہے، عمرو بن علی نے کہا کشید

السغلط والوهد ہے، امام ابوحاتم نے کہااس کی حدیث ضعیف ہے۔ امام ابوز رعدامام

وراقطنی نے کہا ضعیف ہے ۔ خود عقیل نے کہا مثکر الحدیث ہے۔ ابن حبان نے کہا

قات سے ایسی با تقی روایت کرنا ہے جوان کی روایت میں نہیں تھیں، اس کے ساتھ

ولیل پکونا جا ترخیس ہے۔ ساجی نے کہا متروک الحدیث ہے۔

(تھذیب التھذیب، ص 170/6)

## سندنمبر22

امام عقیلی علیه الرحمہ نے قرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہم سے قیمہ بن سھل بن عسکر نے کہا بیان کیا ہم سے ابوصالح فراء نے کہا ستا میں نے ابواساتی فزاری ہے وہ کہتے تھے کہ ابوضیفہ مرجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف فروج کوجا مُر بیجھتے تھے ۔ (ضعفاً کمیر عقیلی ج 4 283)

الكاجواب

اس کا جواب میہ کہ بیسند بھی ضعیف ہاس لیے نا قائل احتجاج ہاس کی سند میں واقع راوی الواسحاق فزاری پر جزح موجود ہے ۔ ابن سعد نے کہا ثقد فاضل ہے کیاں کی حدیث میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ (تعمد یب التحدیب میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ (تعمد یب التحدیب میں 199/ کیر الحظامونا یہ جرح مفسر ہے لہذا یہ سند بھی قائل احتجاج نہیں۔

رات:

ارجا ء پر انفتگوانشاء الله تعالی کماب کے آخر میں مفصل ہوگ ۔

## سندنمبر23

امام عقیل نے کہا کہ بیان کیا جھ سے احمد بن اصرم مدنی نے کہا بیان کیا ہم سے گھر بن ہرون نے کہا بیان کیا ہم سے ابوصالح فراء نے انہوں نے بوسف بن اس ط سے انہوں نے کہا کہ ابوعنیف مرجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کو جا تز جائے تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کو جا تز جائے تھے اور غیر فطرت پر پیدا ہوئے ہیں۔ (ضعفا کبیر عقیلی میں 283/4)

اوزاعی علیہ الرحمہ سے ایک طاقات کا ذکر کرتے ہیں جس کے سخر میں مام اوزاعی اسے بید کلمات منقول ہیں کہ وہ (یعنی ابو صنیفہ)علم کا سمندر ہے میں ان کی عقل و بصیرت پر رشک کرتا ہوں سابقہ باتوں ہے استغفار کرتا ہوں میں آپ کے خلاف افزامات پر بدطن تھا گر لوگوں کے الزامات غلط ثابت ہوئے ۔ (مقدمات امام اعظم مترجم، ص 112، منا قب امام اعظم ازمونی الدین کی علیہ الرحمہ، ص 319)

خطیب بغدادی نے بھی بیدواقعہ بالفاظ متقاربتاری بغدادی بیان کیا ہے ، جس کے آخریں امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو بیفر مایا دھ فا منبسل سن المسلمان اذھب فاستکثر صدہ "بیر (ابوسنیفہ) مشائخ میں عمد نفیس ہیں جا دان سے علم حاصل کرو۔ (تاریخ بغداد اس 338/13)

امام المحدثين عاشق رسوس في الاسلام والمسلمين حفرت امام جذال الدين سيوطى عليه الرحمه التي تفيق عليه المحيف المعجف كصفح غير 118 يرفر مات بين كه اساعيل بن عياش في كها مين المعجف بن عياش في كها مين في المام اوزا على اورعمرى سيسناوه ودنو ل فرمات تفيل البسو حسني في اعلم الناس بمعضلات الهسائل "امام اعظم الوصيف رحمة الله عليه مشكل ورديق مسائل كوسب لوكور سي زياده جانئ والي جين ، تو قار كين محرم بريرواضي اورديق مسائل كوسب لوكور سي زياده جانئ والي جين ، تو قار كين محرم بريرواضي موسيات كوسب لوكور سي زياده جانئ والي مين ، تو قار كين محرمة الله عليه كالمواد المين مين الوحنيف ورحمة الله عليه كيام اوزاعي عليه الرحمة المام المحمد الموسية ورجمة الله عليه كي ماكوني غلط جي أبين هي تو وه بحي بعد مين دور بوگئي الحمد لله اورسند كاضعف تو آپ بهلي على طاحقه كر يكي بين وه بحي بعد مين دور بوگئي الحمد لله اورسند كاضعف تو آپ بهلي على طاحقه كر يكي بين و

آپ کے بیٹے کو کتاب وے دی اور اس نے اپنے باپ کو کتاب وے دی تو ابو صنیفہ نے اس کومیری کتاب سے بروایت حماد میان کردیا۔

(ضعفاً ء كبير عقبل الس 284/4 (283)

الكاجواب

ال کاجواب یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہال لیے درجہا حتجائ ہے ساقط ہے، اس سندیلی مخت مجروح ہے، اس سندیلی مخت مجروح ہے، اس سندیلی مخت مجروح ہے، اس سندیلی منازی ہے بیراوی انتہائی مخت مجروح ہے، ملاحظ فرما تیں۔

قال يعقوب بن شيبة ، كثير المناكير ، وقال البخاس، في حديث نظر قال النسائي ليس بثقة ، عن ابي زم عة ، كأن يكذب فأحمعوا على اله ضعيف في الحديث جدا

یعقوب بن شیبہ نے کہا بکٹرت محرروایات بیان کرتا ہے،امام بخاری نے فرمایا کہاں صدیدے میں نظر ہے،امام نسائی نے فرمایا بیر تقدیمیں ہے، جوز جانی نے کہا بیہ دول فد بب والا اور غیر تقد ہے،امام ابوز رعہ نے کہا بیر جموع ہے، پس انہوں نے اس بات پرانفاق کرلیا کہ بیدوادی محمد بن حمید انتہائی شعیف ہے۔

(تهذيب التحذيب، ال-85/5)

ندکورہ بالاسطورے سند کا مجروح ہونا اور نا قابل احتجاج ہونا بالک ظاہر ہے تو م م پرلگایا گیا الزام بھی یقیناً غلط ہے۔ حضرت امام اعظم الوحنیفہ رضی القدعنہ کوکسی اور سے امام حمد وکی کتاب ما تکنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ تو اپنے استاذ محترم اسكاجواب

یہ ہے کہ یسند بھی انتہائی ضعیف بجروح ہاس لیے لائق التفات نہیں ای کی سند میں یوسف بن اسباط ہے ، انتہائی ضعیف ہے ، ملاحظ کریں ، حافظ این مجر عسقلانی علیالرحمد لسان المیز ان میں فرماتے ہیں۔

قال ابو حاتم لا يحتج به

امام ابوحاتم نے فر مایاس کے ساتھ دلیل نہ بکڑی جائے

قأل البخارى كأن قددفن كتبه

امام بخاری نے فرمایا کہ اس کی کتابیں ضائع ہوگئ تھیں

قال ابن عدى فيغلط بما اخطاء

مدروایت میں عملی کرتا ہے اور کی باراس فے خطا کی ہے

(اسان الميزان الم 17/6)

واضح ہو گیا کہ بیراوی لا بعدت به ضغلط اسا اخطا، ہے، لہذ الائق استدلال نہیں ہتو پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ عند پر کی گئی جرح بھی باطل ہے۔

سندنمبر 24

 ادرایام الحدیث والفقد والاصول سیدی جلال الدین سیوطی علیدالرحد نے جمیض الصحیف کے صفی نمبر 79 پرایام الوقیم فضل بن دکین علیدالرحمہ کو حضرت ایام اعظم الوحنیف دخی الدعنہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔ حافظ الدین علامہ ابن جمرع تقلائی علیدالرحمہ جھذیب التحذیب میں حضرت ایام الایم مراج امت ایام الوحنیف دخی اللہ عند کے ترجمہ میں پہلے آپ کے اسا تذہ کا ذکر کرتے ہیں ، بعد چند سطور ایام الوقیم کا یمی تول ذکر کرتے ہیں ، بعد چند سطور ایام الوقیم کا یمی تول ذکر کرتے ہیں ، بعد چند سطور ایام الوقیم کا یمی تول

كأن ابو حنيفة مأحب غوص في المسأثل

كدامام اعظم الوحنيف رضى الدعنه وقيق مسائل مين خوب غور وقكر كرنے والے تقع ويكھي تھذيب التحذيب بس 630/5

ندگورہ بالاسطورے واضح ہوکہ ابدلیم نصل بن دکین علیہ الرحمہ حضرت الم م اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے بیں ،اور آپ کے شاگر دبیں وہ المی بات آپ کے متعلق کیے کہ سکتے ہیں۔

سندمين فيكور راوي بيثم بن خالد كالرجمه جھے ان كتب ميں نہيں ملا۔

ته ذيب التهذيب ، تقريب التهذيب ، ميزان الاعتدال ، تذكرة الحفاظ ، كأمل ابن عدى ، ثقات ان حبأن ، كتأب المبحرو حين ابن حبأن ، ثقات المعجلي ، كتأب المبحرة صغير للبخاسى ، كتأب المعجلي ، كتأب المضعفاً ، للبخاسى ، تأمريخ بغداد ، لسأن الميزان ، تذكرة الموضوعات المعرست ابن نديم كتأب الكنى والاسماء ، المدخل الى الصحيح وغيرة

حضرت اوم هما وعلیه الرحمد کی خدمت میں اٹھارہ سال تک رہے جتی کہان کا وصال ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے تاری بغداد بیں صالح بن احمد بن عبداللہ التجلی ہے روایت کی ہے وہ قرماتے جیں کہ بخصے میرے والد نے بیان کیا۔۔۔کرام اعظم الا حنیف رضی اللہ عند نے قرمایا ، کہ جس اپنے استاد حصرت حماد کے پاس اٹھارہ سال کک رہائے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ (تاریخ بغداد ، ص 333/13)

پس واضح ہو گیا کہ ضعیف مجروح نا قابل اعتبار راوی نے محمد بن جابر کے ذریعے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی انتدعنہ کی طرف ایک غلعہ بات منسوب کی ہے ،جس کا بطلان واضح ہو چکا ہے۔

## سندتمبر 25

اماع عقبلی علیه الرحمہ نے فرمایا ، بیان کیا ہم سے پیٹم بن خالد نے کہا سنا ہیں نے اجم سے پیٹم بن خالد نے کہا سنا ہی نے اجم الا نے اجم الا نے اجم الا صنیفہ سے مرف اس لیے (حدیث) سنتے ہیں تا کہ وہ خوش ہوجا کمیں۔ صنیفہ سے مرف اس لیے (حدیث) سنتے ہیں تا کہ وہ خوش ہوجا کمیں۔ (ضعفاً ، کریم عقبلی ، ص 284/4)

### اس كاجواب

اس کا جواب بدہ کہ بدامام الوقعيم آر کہ نفضل بن دکيين بيں ان پر تحض افترا ہے۔امام الوقعيم فضل بن دکين عليه الرحمہ تو حضرت امام اعظم البوحنفيه رضى الله عتہ کے مداح بیں ، دیکھیے امام ابن عبد البرعليه الرحمہ کی کتاب الانتقام میں 193 تا229 پر

## سندنمبر 27

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہا میں نے سفیان سے وہ کہتے تھے کہائم کہاں ہے آئے ہوتو انہوں نے کہا بہان نے کہاں ہے آئے ہوتو انہوں نے کہا الاحتیف کے پاس سے نہا کہوہ لیعنی ابو حنیف لوگوں کو پی رائے پر پختہ کرتا ہے اور جب والم این گھروں کولوٹے ہیں تو بغیر لقہ کے لوٹے ہیں۔

(عقيلي ضعفاً الكبير بس 284/4)

### ال كاجواب

یہ ہے کہاس کی سندیس واقع حمیدی ہیں جن کا تعصب حنفیہ کے ساتھ مشہور ہے، اور تعصب کی بنا پر جرح کی جرح قبول نہیں ہوتی ،اس کی سندیس واقع حاتم بن منصور کا ترجمہ، جو کتب الاساء الرجال میرے پاس ہیں ان میں سے کسی میں بھی فیس ط۔

رقبہ بن مصقل نے یہ بات خلاف واقع کبی ہے اور یغیر دلیل کے کبی ہے جو
کہ قابل قبول نہیں اس کی سندیں سفیان ہیں جو کہ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابوحیفہ
رفی اللہ عنہ کے ذہر دست مداح ہیں ، دیکھیے اس کتاب ہیں ابن عدی کی سند نمبر 1 کے
تحت کہ جناب سفیان امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کس طرح تحریف میں رطب الملمان
دیجے تھے ، اور کئے آپ کے قائل تھے ۔ اور پھر رقبہ بن مصقل کا یہ کہنا کہ امام ابوحنیفہ
ال کوائی رائے پر پختہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھنے والے بغیر فقہ کے بی ایے

(ھذا ما عندی والقداعم بالصواب) اور امام ابوتعیم عبید الرحمد کا امام اعظم ابوح**نیفدنتی** الله عند کے مداحین بیل مونا واضح ہے۔

## سندنمبر 26

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فر ، یا کہ بیان کیا ہم ہے احمد بن علی نے کہا بیان کیا ہم ہے احمد بن علی نے کہا بیان کیا ہم ہے ابوحماد حسین بن حریث نے کہا بیان کیا ہم سے فضل بن مویٰ نے کہا کہ ابوحمید ابوالعطوف سے روایت کرتے تھے حالا نکہ اس سے روایت نبیس کی جاتی تھی کہا کہ گمان کیا حماد نے فضل نے کہا کہ محمد ثین اس انی العطوف کوکیٹر الکذب خیال کرتے گیاں۔

(ضعفا ع کیر عقلی میں 284/4)

## الكاجواب

بیہ ہے کہ اس کی سند مجروت ہے سند میں واقع راوی فضل بین موئ اگر چہ انتہ ہے۔ تا ہم امام احمد بن منبل علیہ الرحمد نے فرمایا کہ اس فضل بین موی نے منکر روایات ہیاں کی ایس۔

(حمد یب التحد یب م 499/4)

پھر اس میں ہے کہ جماد نے گمان کیا ،کیا کسی کے صرف گمان سے ایمے
مسائل ثابت ہوجاتے ہیں؟ پھر نفضل بن موی نے بھی پہی کہا ہے کہ انہوں نے الله
روی افی العطوف کو نیٹر لکذب گمان کیا ہے ، وہ کون نتھے کیسے لوگ کیا وہ خود اس پاپید
کے نتھے کہ ان کے ارشادات ہے کسی کے حق میں جرح ٹابت ہو سکے ، جب بیسب
کچھ یہ ان نے کورنیس ہے قبی پھرروایت ایک احتجاج بھی میں ہے ، جبکہ سند میں فضل میں
مولی بھی ہے جو کہ محکرر وایات بیان کرتا ہے۔

صام العلم من الله تعالى الى محمد على ثم صام الى اصحابه ثم صام الى العام من الله تعالى الى محمد على ثم صام الى الى الى حنيفة واصحانه فمن شآء فليرض ومن شآء فليسخط ـ (تام يخ بغداد، ص 236/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روح بن عبادہ سے روایت کی ہے کہ بن جا بابن جرت کے باس تھا تو ان کے پاس تھا تو ان کے پاس تھا تو ان کے پاس تھا تو ان کے باس تھا تو ان کے باس تھا تا لیے داجھوں پھر کہا کے علم رخصت ہو گیا۔

خطیب بغداوی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب محدث اسرائیل نے فرمایا کہ جناب الوحنیفہ کنتے اجھے آدی ہیں اور ساس حدیث کے حافظ ہیں جس میں بھی فقہ ہوتی ہے۔ ( تاریخ بغداد ہس 239/13) خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ جناب نضیل بن عیاض نے فرمایا:

کان انو حنیفة سرجلا تقیها معروفا بالفقه (تأسیخ بغداد ، ص340/13) كرام ابومنیدایيم و بین جوكر تقیه بین اور فقد كرماته مشهور بین رفطیب بغدادی

الله م ابوصيفه ايس مرد بي جو لدفقه بي اور فقد الم سائد سهرر بي رفطيب بن ف الى سند كم ساته دوايت كيا ب كه جناب قاضى ابو يوسف في فرمايا:

مأسرايت احدا اعلم بتفسير الحديث مواضع التكت التي فيه من الفقه من ابي

حنيفة (تأمريخ بغداد، ص340/13)

گھروں کودا پس ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یجی بن ضریس سے روایت کی ہے کہ **یں نے** ۔۔۔۔ابو منیفہ سے سنا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ

آخــذ بكتاب الله فيا لم اجد فبسنة مرسول الله وأن لم اجد في كتاب الله ولا سنة مرسول الله ولا سنة مرسول الله والخذت بقول المحابة آخذ بقول من شئت منهم ولا اخرج من قولهم الى قول غير هم فأما اذا انتهى الامر اوجاً الم المراهيم والشعب والمن سيوين ، والحسن ، وعطا ، وسعيد بن المسيع ، وعدد مرجاً لا ، وقوم فأجنهدوا فاحتهد كما اجتهدوا سد

(تأمريخ بغداد س 368/13)

اس کا خلاصہ یہ کہ کئی بن ضریس نے کہا کہ بیس نے اہام ابو حقیقہ سے طا انہوں نے فرمایا کہ مب سے پہلے بیس اپنی دلیل قرآن ٹریف سے لیتا ہوں اگر قرآن شریف سے نہ لے تو پھر رسول الفری کھی سنت سے دلیل پکڑتا ہوں اگر کہا ہوں سے دلیل نہ طاقو پھرنی پاک فائی کے اصحاب میں سے جن کی دلیل چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں جیوڑ و بتا ہوں میں اصی بر رسول کے اقوال پر کسی اور کا ترجے نہیں و بتا تو جب معاملہ آتا ہے ، ایر اہیم تھی میں سے جی ہو و پر جس طرح انہوں نے اجتہا دکیا ہے ای طرح میں نے بھی اجتہا دکیا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ طف بن ابوب سے روایت کی ہے کہ جٹاب ضف بن ابوب نے فرمایا ۔۔۔ یکہ جب ٹین مفترت سفیان کے پاس حضر ہوتا تو فرمائے تو کہاں ہے آر ہا ہے؟ میں حن کرتا کہ امام ، بوحفیف کے پاس سے تو جناب سفیان فرمائے قوال شخص کے پاس ہے آر ہاہے جورو کے زمین کاسب سے پڑا فقیہ ہے۔

(تارخُ بخداد ص 344/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند ہے روایت کی ہے کہ جناب عبداللہ بن واؤد نے فرہ یا کہ اللہ اسلام پر واجب ہے کہ اپنی تمازوں میں امام ابو صفیفہ کے لیے دعائے رحمت کیا کریں کیونکہ انہوں ہے سنت وفقہ کو محفوظ کیا ہے۔ ( تاریخ بغدادہ می 344/13)

حسیب بغدادی نے ایک سند سے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوعبدار حلن مقری جب ایار ابوحنی نے ایک سند سے دیا ہے کہ جناب ابوعبدار حلن مقری جب ایار ابوحنی نے سے صدیت میان کر یہ تو فرمائے تھے کہ ہم سے بشہنشاہ سے مدیت میان کی ہے۔

خطیب اخد ۱۰ کی نے اپنی سند سے ذکر کیاہے جناب شداد بن تکیم فرماتے تھے کہ:

مألقيت احدا اتقهمن ابي حنيفة ولا احسن صلاة منه

یں کسی ایس شخص سے نہیں مل جوامام ابو صنیف سے بڑا فقیہ ہواور اس کی نماز ابو صنیف کی اسلامی ہو۔ نمازے زیادہ اچھی ہو۔

خطیب بغداوی نے مع سند ذکر کیا ہے کہ جناب نظر بن شمیل نے فرمایا کہ لوگ فقد سناموے و بین شمیل نے فرمایا کہ لوگ فقد

خطیب بغدادی نے باسند ذکر کیا ہے، کہ جناب یکی بن سعید قط ن نے فر ما با کہ مجموع نہیں بولیے ہم نے امام ابو حقیقہ کی بات کوستا ہے اور الن کے اکثر اقوال کو اپنالی ہے۔

کہ میں نے امام ابوصیف ہے بڑھ کر حدیث کی تشریح جانے والانہیں دیکھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ فرمایا کہ جناب ابو یوسف قاضی نے فرمایا کہ امام ابوصلیفہ مجھے نے اوہ حدیث سیح کی بھیرت رکھنے والے ہیں۔

(عاريُّ بغداد، ك340/3)

جناب سفیان سے زیدہ فقیہ ہیں۔ (تاریخ بغداد، می 342/13) · خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے قرمالا

واماً فقه الناس فأبو حديثة ،ثم قال مأبرايت في الفقه مثله (تأبريخ بخداد ، م 342/13)

کدامام اعظم ابوطنیفدسب سے بڑے فتیہ ہیں پھر فرمایا کدفقہ میں ان کی مثال نہیں گی خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد بن بشیر نے فرمایا

#### اسكاجواب

یہ ہے کہ تجاج بن ارطاق خود درجہ احتجاج سے ساقط ہیں بتو پھر ان کی ان م اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عند کے بارے میں اسی بات کون قبول کرتا ہے خود عقیلی نے ہی ضعفاً الکبیر صفحہ نمبر 277 تا 283 پر تجاج بن رطاق کا مفصل تر جمہ کیا ہے اور اس کو مجروح ثابت کیا ہے۔

ار الم الرعب الرحم كر الكرائده في جميل ال كره ديث ترك كرف كالحكم كيا م المرعب الرحم كرف كها كدال الم المرعب الرحم كروايا كدال كروايت جمت نبيل مي معنون في كراال كي روايت جمت نبيل مي توجب بدراوى خود الى جرورت مي توجب لا كال بالت الم الوصفيف وهي المدعث كي وراك خود الى جرورت مي المدعث كي بالت الم الوصفيف وهي المدعث كورك والم عقيلى عليه الرحم بي مي تجب كداس رادى كوخود الى فعيف مجروح قرر دية إلى اورخود الى الى روايت سدام الا تمدام العظم الموسفي عليه الرحم كر تر بيل المناه الم العنم الموسفي عليه الرحم كر تر بيل المناه الم المناه الم المناه الم المناه الم المناه الم المناه الم

جارج بن ارطاق کا بیکبنا کہ ابو حقیقہ کون ہے؟ اور اس سے روایت کون بیتا ہے؟ بیہ محدثین سے بیا کہ امام ابو حقیقہ کون ہیں اور ان سے روایت کرنے والے کنے جبیل القدر محدثین ہیں۔

امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليبالرحمه

آپ کا فرمان دیکھیے جوآپ نے تذکر جائحفاظ میں آپ کے متعلق فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں ابو صنیفہ الا مام اعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت بن زوطا النمی یکی بن معین نے کہا کہ یکی بن سعید قطان امام الوصنیف کے قد ہب پر فتوی و ہے تھے ( تاریخ بغداد مص 447-346)

خطیب بقدادی مع اسند ذکر کی ہے کہ جناب امام شافعی رضی القدعند نے قرمایا الناس عیال علی ابی حدیقة فی الفقه کرتمام لوگ فقد بیس امام ابوطیقہ کے اج ایس۔

خطیب بغدادی نے باسندؤ کرکیا ہے کہ جنابا، مشافعی علیدالرحمد نے فر مایا: مأسرأیت احدا القد من ابی حنیفة

کہ میں نے امام ابوصنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغداد ہم 346/13) نو قارئین پرواضح ہو گہا ہوگا کہ جناب رقبہ بن مصقل نے جو ہات کی ہے دہ خلاف حقیقت ہے ، اور نا قابل قبول ہے۔

### سندنمبر 28

عقبی علیہ الرحمہ نے کہ کہ بیان کیا ہم ہے تھر بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے سیلمان بن حرب نے کہاٹ میں نے حدو بن زید سے کہا سنا میں نے تجاج بن رطاۃ ہے آپ نے کہا کہ

ومس ابو حنيفة ،ومس سأخلذ عن اللي حنيفة (صعفاً ـ الكبير عقيلي، ص284/4)

كما بوطنيفه كون ٢٠ اوركون اس بروايت ليتاب

### حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليدالرحمه

الم ابن تجرعسقلانی عبیدالرحمدا ب كاتر جمد بیان كرتے ہوئے، پہلے آب كے اساتذہ شیوخ صدیت بین كرتے ہیں، پھراآب كے شاگرد بین كرتے ہیں جنہوں نے آپ سے روایت كی ہے، ان شاگردوں كے اسامیہ ہیں:

امام اعظم الوحنيف كے بيٹے تماد اور ايرائيم بن طھمان ، تمزه بن حبيب زيات ، زفر بن هذيل ، ايو يوسف قاضى ، ايو يحيٰ الحمانی ، يسلی بن يونس ، وکيج ، يزيد بن ہارون ، اسر بن تمر والبحبی ، حکام بن يعلیٰ بن سعم الرازی ، خارجہ بن مصحب ، عيد الحميد بن ابی داؤد ، علی بن مسحر ، محمد بن بشير العبدی ، عبد الرزاق ، محمد بن حسن شيبائی ، مصحب بن مقدام يجیٰ بن ميمان ، ابو عصم دنوح بن ابی مربم ، ابو عبد الرحمٰن مقری ، ابو عاصم اور کی حضرات (محمد بب التحمد بب عمل 1916)

حین بن ارطاہ نے جو کہا کہ امام اعظم ابو صنیفہ سے کون روایت کرتا ہے علامہ ذھی عبد الرحمہ اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ کے ارشادات سے واضح ہوگیا ہوگا کہ وہ کون سے محدثین ہیں جنہول نے امام ابوضیفہ سے روایات بیان کی ہیں اور آپ سے بیان کرنے والے محدثین کرام کی پوری ایک جماعت ہے اور وہ اپنے وقت کے جیال القدرائمہ محدثین شمار ہوتے ہیں ۔طوالت کے خوف سے آئیں دوحوالول پراکھا کرتا ہول۔

#### مولاهم الكوفي \_\_\_\_\_

حدث عن عطاء و نافع .. وتعقه نه زفر بن مذيل موداؤد الطائي موالقاً عني الويد يوسف ومحسب بن الحسن و اسلابن عمود الحسن بن زياد اللؤوى و لوي الحامع و ابو مطيع البلخى موعدة ...وحدث عنه وكيع مويذيد بن هامرون و سعد بن الصلت مو ابو عاصم معبدالرزاق عبيدالله بن موسى و ابو تعيم و الدو عبد السرحيس المقرئ و بشر كثير موكان اماماً و عالماً عاملا منعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر و يتكسب ...

(تذكرة الحفاظ، عن 127-126)

کراما م اعظم ابوطنیفہ عراق کے نقیہ ہیں۔۔ آپ سے این حضر اسے فقہ عاصل کی ہے۔ زفر بن حذیل اور اور الطائی ، والقاضی ابو یوسف وجمہ بن المحن واسد بن عمر والحسن بن زیاد اللؤوی و نوح الجامع و ابوطیع البخی ، وغیرہ نے اور جنہوں نے حدیث بیان کی ہے ان بیل سے وکیج اور یذید بن ہارون اور سعد اور ابو عاصم عدیث بیان کی ہے ان بیل سے وکیج اور یذید بن ہارون اور بھر وغیرہ شامل بیل عمر افرزاق ، عبیدالقد بن مولی و بوھیم و ابوعبدالرحن المقر کی اور بھر وغیرہ شامل بیل اور ابوحنیفا مام تقی ، عالم فاصل ، باعمل ، بہت زیاد و عبادت کرنے والے اور بہت بردی شان والے بیل ، آپ بادش ہ کا ہریہ تبول ندکرتے بلکہ تجارت کرتے تھے اور ای سے مزق کرنے متھے۔

ہے قابل توجہ نہیں ہے کیونکہ میہ بات بھی حقائق کے خلاف ہے اور جناب سفیان تو حضرت امام الائمہ الاحضیفہ دخی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست مداح بیں تفصیل کے لیے ویکھیں ای کتاب کے شروع میں کامل بن عدی کی پہلی سند کے جواب میں کہ جناب سفیان ، امام ابوضیفہ دخی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے یا کیز دخیالات کے حامل ہیں۔

### سندنمبر 30

عقیلی نے کہا بیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤر اُعقیلی نے کہا سنامیں نے احمد بن حسن الریزی سے کہا سنامیں کہا تھے۔ اور معلق کے بیرعقیلی مص 284/40)

اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسب کھام احمد بن حقبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور غلط کار روایوں نے آپ کی طرف ایسی غلط بات منسوب کردی ہے جس سے یقینا آپ بری الذمہ جس۔

حضرت امام اعظم ابو صنیفه رضی الله عند کی پیدائش 80 ججری میں ہے اور وصال 150 ججری میں ہے اور وصال 150 ججری میں ہے جبکہ سیدنا احد بن صنبل علید الرحد کی پیدائش 12 رہے الاول 164 ججری کو بغداد شریف میں ہوئی اور وصال 241 ہجری اس عروس البلاو میں ہم محمل ہم تاریخ میں ہوئی اور وصال 241 ہجری اس عروس البلاو میں ہم ہم تاریخ محمل ہوا۔ (سیرت الائم، میں 28 ہم وَلف غیر مقلد عبد المجید سو مدروی) لین امام احد بن صنبل صفرت امام الوصنیف می زیارت تک نیس کی نہیں آپ سے ابعد پیدا ہوئے بعن آپ نے امام الوصنیف کی زیارت تک نیس کی نہیں آپ سے ابعد پیدا ہوئے بعن آپ نے امام الوصنیف کی زیارت تک نیس کی نہیں آپ سے

## سندتمبر 29

عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن حسین نے کہا بیان کیا
ہم سے عبد الرحمٰن بن عمر الاصمحانی نے کہا بیان کیا ہم سے عبد الرحمٰن بن محمد ی نے کہا

پو چھا ہی نے سفیان سے ، عاصم کی حدیث کے متعنق جو کدر زین عن ابن عباس دخی
اللہ عنہ مرتدہ عورت کے بارے میں مروی ہے کہ اسے قید کیا جائے ، آل نہ کیا جائے
میں نے کہا کیا آپ نے اس کو سن ہے تو سفیان نے کہا کی تقدر اوی ہے اس حدیث کو
میں نے کہا کیا آپ نے اس کو سن ہے تو سفیان نے کہا کی تقدر اوی ہے اس حدیث کو
میں نے بیس سنا کہا عبد الرحمٰن نے اس حدیث کو سفیان ابو حقیقے عن عاصم سے روایت
کرتے تھے۔

اس عبارت كاخلاصديد ب كد كويا كد منيان عليه الرحمه الم ابوطنيفه كوثفة نبيس جانے تے اس كا جواب

اس کا جواب ہیہ کہاس کی سند بھی ضعیف ہے اس کی سند ہیں واقع مرادی
عبد الرحمٰن بن عمر الاصمعافی ءاگر چہ ثقتہ ہے ، تا ہم اس کے بارے ہیں تھا یہ
التھذیب ہیں منقول ہے ہیہ بہت کی احادیث میں منظرد ہے اور کثرت سے غریب
رویات بیان کرتے ہیں اگر چہ فی نفسہ ہیدونوں عیب نہیں ہیں ، لیکن حافظ الوموی مدتی نے فرمایا کہاس رادی ہیں ابو مسعود نے کھے کلام کیا ہے۔
مدتی نے فرمایا کہاس رادی ہیں ابو مسعود نے کھے کلام کیا ہے۔

(تعذيب التعذيب بص 398/3)

عقیلی کےاستادیل بن حسین کا ترجمه مجھنیں مار

جناب مغیان کی طرف ہے جو رہ بات بیان کی گئے ہے کہ امام ابوصنیف تفین

جب بیات امام احمد بن هنبل علیه الرحمد کے سامنے آئی تو آپ رویتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔

(تاريخ بغداد، ص 327/13، اخبارا في عديقة واعجابه، ص 57)

#### علامدا بنءبدالبرعليهالرحمه

علامدائن عبدالبرعلية الرحمدائي سندك ساته بيان فرمات في كد جناب مسمد بن هبيب فرمات في إلى كد جناب مسمد بن هبيب فرمات في كدي الم ماحد بن ضبل عبدالرحمد ساسات وهو عندى سوآء انها مأى الا وداعس ، ومرأى مألك و مرأى ابى حسيفة كله مرأى وهو عندى سوآء انها العحدة في الأثام (جامع بيان العلم لابن عبدالبر ، ص 149/2)

امام اوزاعی امام مالک، امام ابو حذیفہ کی رائے میرے نزدیک برابر ہے۔ اور جمت آثار میں ہے۔ دیکھیے حضرت امام احمد بن حقبل رضی القد عنہ حضرت امام الائمہ المام المنظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کتف احمر امام کتف احمر امام کرتے ہیں کہ آپ کی رائے کو امام اوزاعی امام مالک رضی اللہ عنہ کی رائے کے برابرتسلیم کرتے ہیں ، معلوم ہوا کہ عیلی نے جو امام احمد بن حضرت امام اعظم ابو حذیفہ کے بارے میں جرح نقل کی امام احمد بن حضرت بن حضرت امام احمد بن حضرت امام

### علامه ذهبي عليه الرحمه

علامہ ذختی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابن کاس نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہا منامیں نے ابوعبدالقداحمہ بن طنبل علیہ الرحمہ سے وہ فرماتے تھے کہ ملاقات ہے نہ بی آپ کے ہمعصر تو جس کوام م احمد بن طنبل نے دیکھا تک نہیں بلکمان کے وصول کے وقت بھی ابھی دنیا میں شریف شدلائے تھے تو بھلا اوس احمد بن عنبل بلا سن دیس اور بغیر کسی تحقیق اتنی بردی بات کیسے فرما کیتے ہیں ، یقیناً امام احمد بن خنبل ے کی اور نے سے بات کی ہوگی یا کی اور سے سنا ہوگا جس کا بیماں پر ذ کرنہیں ہادر ورمیال ے لین اوم احمد بن حقیل اور امام اعظم کے درمیان سے واسط عائب ہے ،اس لیے بیروایت بھی احتی سے ساقط ہاورلائق التفات نہیں ہے۔عقلی کے استاد سیمان بن دا ؤولعقیلی کا اور احمد بن التریندی کا ترجمه مجھےان کتب ر**جال تل** شيل مله مير أن الاعتدال ، مذ لرة أخفاظ ، أنتي في الضعفاء ، تصدّ يب التحذيب ، لسان المير ان ، كمّاب المجر وحين ابن حبان ، كمّاب الضعفة الابن جوزى ، ثقات الابن حبان ، تاریخ صغیرللیخاری ، کتاب الضعفاللیخاری ، تاریخ بغداد ، الانساب سمعانی ، القهر ست ابن نديم، المدخل الى التحيح للنحائم ، ثقات العجلي وغيره

توجب تک ان کا ترجمہ مع نقامت علل قادحہ سے خالی ندل ہوئے اس وقت تک ان کو ثقتہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔

### حضرت امام احمد بن عنبل عليه الرحمه

الم احمد بن حنبل عديه الرحمه امام لائمه الوحنيفه رضى القدعنه كاذكر كے وقت روتے اور آپ كے ليے دعائے رحمت كيا كرتے تھے۔

خطیب بغدادگ نے مع السند بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سائم بغدادی کہتے نتھے کہ امام ابوحذیفہ کو اس لیے اذبیت دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہد ہ قبول نہیں کیا اور

### سندنمبر 31

عقیلی نے کہایوں کیا ہم ے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہم سے سرتے بن یونس نے کہا بیان کیا ہم سے سرتے بن یونس نے کہابیان کیا ہم سے ایونطن نے ابوطنیف کہا ہیں دسنا فی المحدیث "کرابوطنیف مدیث میں لجنے تھے (معافی اللہ ) (عقیلی ضعفاً عکیر عمل 285/4)

اس روایت میں ابوقطن کی زبان سے الم م ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو حدیث میں ناقص ابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

#### ال كاجواب

یہ ہے کہ امام الائم حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کو صدیث میں کمزور کہنا بالکل غلط اور حقیقت کے خلاف ہے ، یہ ایسانتی ہے جبیبا کہ کوئی وو پہر کے وقت مورج کا اٹکار کروے اس میں ڈراتفضیل نے۔

اسنادی حیثیت ،ابوقطن ،عمر بن هیئم کواگر چرتھذیب التھذیب بیل القد کیا اس کیا ہے ، تا رہ نے بغداد میں بھی اس کی اے اگر چرابن حبان نے اس کو ثقات میں داخل کیا ہے ، تا رہ نے بغداد میں بھی اس کی کافی ثقابت بیان کی گئی ہے تا ہم ، تا رہ نے بغداد کے صفحہ تمبر 200/2 پر ہے ابن برداد نے کہا ابوقطن قدری ہے ۔ تا رہ نے بغداد کے فذکورہ صفحہ پر ہی سے بھی درج ہے کہ اس نے قدری فدہ ہے کہ عمایت میں مناظر ہے بھی کیے ہیں ، تو فذکورہ سطور ہے یہ بات واضح ہے کہ بیا بوقطن قدری تھا اور اس کا دائی تھا اس پر مناظر ہے کرتا تھا تو ایک بعد برکسی طرح بھی بدخصہ کی جرح امام اللائم حضرت سیدنا امام ابو صفیفہ رضی اللہ عند پرکسی طرح بھی درست نہیں اور دری قائل قبول ہے۔

لم بصح عندناً ان اباً حنيفة م حمة الله قال القرآن مخلوق تقلت الحمد لله يا اباً عبدالله هو من العلم بمنزلة تقال سبحان الله هو من العلم ولومع والدهد و وايثام الدام الآحرة بمحل لابدم كه فيه احمد ولقد ضرب بالسياط على ان يلى القضاء لابي جعفر فلم يفعل -

(منا قب الامام الی صنیفه وصاحبیه الامام الذهبی اس 27 مطبوعه مکتبدار او بیدان )

ینی امام احمد بن عنبل علید الرحمد نے فر مایا کہ ہمارے نزد یک بید بات پایہ صحت کوئیں

پنی کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن کو گلوق کہا ہو۔ ابو بر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے کہا

اے ابوعبداللہ المحمد لللہ وہ بمنزلہ نشانی کے ہیں اتو امام احمد بن صنبل علید الرحمد نے فرمالا

مسجان اللہ علم ابر ہیزگاری از حد اور ایٹار کے اس بلند مقدم پر ابو حنیفہ فائز ہیں کہ احمد بن صنبل اس کو بحق نہیں ہاسکا۔

ویکھیے ناظرین گرامی قدر! پر حضرت امام احدین طنبل علید الرحمہ کی محصادت امام ابو حنیفہ کے متعلق جو کہ فن رجال کے امام ، امام ذھبی علید الرحمہ نے قال کیا ہے کہ امام اجرین طنبل تو امام ابو حنیفہ کو علم ، تقوی ، زبد اور ایٹار میں اپنے ہے بھی فضل جانے تھے تو واضح ہوگیا کہ قیلی علیہ الرحمہ نے جوا، م احمد بن طنبل علیہ الرحمہ سے امام ابو حنیفہ کے متعلق کد اب کے الفاظ قال کیے ہیں وہ جمہول خطاکار راویوں کی علمی ہے اور حضرت امام احمد بن طنبل یقین آاس جرح سے بری الذمہ جیں اور آپ علیہ الرحمہ قو یقین علی سے اور حضرت امام الائمہ امام عظم ابو حنیفہ رضی القدعتہ کے مداحین جیں ہے ہیں۔

الاستقامة ابن عبدالبرعلية الرحمة في كتاب الانتقاء من المام حماد بن زيدعليه الرحمه كاتر جمد بيان كرتے ہوئے قرماتے بين "ومروى حساد بن زيد عن ابي حنيفة الانتاع كثيرة الانتاع 201/2 (الانتاع على 201/2)

تماد بن زید نے اوم ابوصیفہ سے بکٹر ت احادیث روایت کی ہیں۔ اگرامام الوطنيفه عديد الرحمد كے ياس بكثرت احاديث نبيس تقيس تو امام حماد بن زيد عديد الرحمدية الام الوحنيفدے بہت می احادیث كيے روايت كردي معلوم ہوا كدامام الوحنيف كے : ك أحاديث مباركه كي كثر ت تقى \_

ين السلام علامدا بن عبد البرعديد الرحداني كتاب جامع بيان العلم بين المام وكع عليالرحمك ترجمه يس فرمات ين روكسان يفتى بوأى ابى حنيفة وكان بعفظ حديث كله و كأن قد سمح من ابي حنيفة حديثاً كثيرا

(جامع بيان العلم بس 14912)

جنب وكمع عليه الرحمه نے الم الوحنيف كى سب حديثيں حفظ كى ہوكى تھيں اوروکیچ نے ان م ابوحنیفہ سے بہت کی احاد بیث روایت کی ہیں۔

علامها بن عبدالبرعليه الرحمه كاس ارشاد ع بحى واضح ب كهام ابوحنيفه ملىالرحمه كے پاس احادیث كاایك عظیم ذخیرہ تھا جس كوآپ روایت فرماتے اور آپ كثا كرواس كويادكر ليت تقير

علامه ابن ججرعسقلاني عليه الرحمه لسان الميزان مين جناب امام الوحنيفه عليه الرحمه ك ثراكره اسدين عمر وعليدالرحمه كترجمه بين جناب امام ابن عدى عليدالرحمه كا يِقِلُ قَلَ كُرِيَّ بِينَ كُرْ أُ وليس في اصحاب الرأى بعد ابي حنيفة اكثر حديثاً منه" حضرت امام اعظم ابوصيفه رضى التدعنه قندريية معتز لد، جبريه وغيره بديندا م ے اسلام کی جمایت میں من ظرے کے انہیں شکست وے کر انہیں ذلت ورسوائی ہے وو چار ہونا پڑااور آپ کی طرف غلط با تعیل منسوب کیس ، تقدراو یول کے نام کیکر گویا کہ ان کی زبانوں ہے ہی امام صاحب پر جرح نقل کی تو انہوں نے تو بیسب پھھ کرنا تھا ، کیونکہ وہ الل سنت و جماعت کے عقائد کے مخالف تنے تفصیل کے لیے دیکھیے منا قب امام اعظم ،ازموفق الدين تواس تفضيل ے واضح ہوگي كراس كى سندمخدو**ش** ہے ، پوجہ بد مذصی کے اور اس کی طرف وائی ہونے کے

حافظا بن جركى عليه الرحمه كى ايك تصيحت

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم حدیث میں شک کرنے والوں کے ليامام حافظ ابن جركى عليه الرحمه كى ايك عبيه آپ فرماتے بين اس بات سے بر ميز كرنا كهتم بيدوبهم كرنے لكو كداه م اعظم الوحنيفه عليه الرحمه كوفقه كے بغير اور كسي علم كي خبر تام ندتقی ماشاءالندامام اعظم ابوحنیفه علوم شرعیه تفسیر ،حدیث اورعلوم او بهیه اور ق**یای** فنون میں بحر پیکراں اور ایسے ا، م نتھے جن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بعض دشمنوں کا ان کے بارے میں اس کے خلاف کچھ کہنا اس کا سبب محض حسد ہے۔ اورمع صرانہ چشک ہےاور جموت اور بہتان کی الزام تر اثنی ہے۔

(الخيرات الحسان، ص39)

الم الوحنيفه عليه الرحمدك بإس احاديث كى كثرت تحى

اہ م صدرالا مرکم کی عدیدالر حمداہا م عیسیٰ بن پوٹس عدیدالر حمد کے بارے فرماتے ہیں اکثر عن ابی حدید افروایہ فی العدید والفقہ (مناقب موفق م 197/1)

اکثر عن ابی حدید افروایہ فی العدید والفقہ (مناقب موفق می بکثر تروایات کیاں کیں ہیں آگرامام ابوطنیفہ علیدالرحمہ کے پاس احادیث کی کثر ت نہ تھی تو آپ کے مناگر دیسی بن یونس نے امام ابوطنیفہ سے بکثر ت حدیثیں کیے روایت کی ہیں۔
مناگر دیسیٰ بن یونس نے امام ابوطنیفہ سے بکثر ت حدیثیں کیے روایت کی ہیں۔
فطیب بغدادی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جناب عبدالقد بن واؤو الخرجی علیہ الرحمہ نے فرمایا مسلم نوں پرواجب ہے کہ وہ اپنی نماز وں میں اللہ تو ٹی سے امام ابوطنی علیہ طیفہ علیہ الزحمہ کے لیے دعا کیا کریں۔اور ذکر فرمایا کہ بیاس لیے کہ انہوں نے سنت اور فتہ کومسلمانوں کے لیے محفوظ کرویا ہے۔ (تاریخ بغدادہ می کہ 142/13)

بڑے بڑے محدیثین مثلا ذکریا بن الی ذائدہ عبدالملک بن الی سلیمان،
لیٹ بن الی سلیم ، مطرف بن طریف، حصین بن عبدالرحل، وغیرہ ، امام ابو حنیفہ علیہ
الرحمہ کے پاس آتے جاتے تھے اور ایسے مسائل ان سے دریا فت کرتے تھے جوان کو
درچیش ہوتے تھے اور جس حدیث کے بارے بیں ان کو اشتہاہ ہوتا اس کے متحلق بھی
دوان سے موال کرتے تھے۔
(منا قب موفق ، ص 149/2)

المصدرالائركى عليالرحمالام زفر عدوايت كرت بي ك

اگرامام ابوطنیقہ علیہ الرحمہ فن حدیث بیں امام یکن نہیں تھے تو استے بڑے
بڑے محدثین کو آپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی معلوم ہوا کہ امام ابوطنیفہ صرف
الم صدیث ہی نہ تھے بلکہ امام المحدثین شے اور حدیث کی تحقیق بیس محدثین کرام کی
مجل رہنمائی فرمایا کرتے تھے ،امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ منا قب الامام ابی

(لهان الميز ان ص 384)

لینی اصحاب الرأی میں امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بعد اسد بن عمروے زیادہ حدیثیں اور کس کے پاس نیٹیس اور اسان المیز ان کے صفحہ مذکورہ پر ہی امام ایمن سعد کا میقول بھی ہے کہ اسد بن عمروکے پاس کثیر حدیثیں تھیں۔

اس سے واضح ہے کہ اسد بن عمروکے پاس بہت زیادہ صدیثیں تھیں اورانام
ابو صنیفہ کے پاس! سے بھی زیادہ تھیں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا مطور میں درج ہے۔
خطیب بغدادی اپنی سند ہے روایت کرتے ہوئے جناب بشر بن وی کا فرمان تقل کو فرمان تو اور جب وہ جمیں امام ابوطیفہ
کرتے ہیں کہ بیان کیا ہم ہے ابوعبد الرحمٰن مقری نے اور جب وہ ہمیں امام ابوطیفہ
سے صدیدان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم ہے شہنشاہ نے صدیث بیان کی ہے۔
صدید میں ان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم ہے شہنشاہ نے صدیث بیان کی ہے۔
(تاریخ بغدادہ عن میں 1345)

غور قرما کی کدامام محدث ابوعبدالرحل المقری امام ابوحنیفدکو حدیث کے معالم فی شہنشاہ قرماتے ہیں۔

تعنی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے ماس علوم کے خزانے تھے۔

عدث امرائيل عليه الرحمة مام اعظم ابوطنيف كبار عيش فرما من يني المساكم الموطنيف كبار عيش فرما من يني المساكم الموطنية على مساكم أن المساكم المنان احد فقطه لكل حديث فيه فقه والشد فحصه عنه واعلمه مها فيه مع المفقه المنان المرح الم

کدامام ابوصنف نے ہرائی حدیث کوخوب انچھی طرح یادکیا ہے جس سے بھی کو کی فقی ا مسئلہ منتد ط ہوسکتا ہے اور وہ حدیث کے معاملہ میں بڑی بحث کرنے والے اور صعفہ میں فقیمی مسائل کو بہت زیادہ جائے والے تھے۔ امادیث اور بی کریم انتها کے آخری فعل کی جبھو کرتے تھے۔

(اخبارالي صيفه واصحابه اص 67-66)

محدث ميرى عليه الرحمه باسندة كرفر ماتے بيس كه كان الاعسش ادا سنل عن مسألة فال عليكه بشك الحلقة يعنى حلقة ابى حنيفة (اخبارا في حنيف واصحابه عن 69) جب امام اعمش سے كوئى مسئله بو جهاجاتا تو آپ فرمات كه امام ابو حنيفه كى مسئله بوجهاجاتا تو آپ فرمات كه امام ابو حنيفه كى مسئله بوجهاجاتا تو آپ احاد يث وآثار كاعلم شتها تو مجلس كولازم پكر واگر امام ابو حنيفه رضى الله عنه كه پاس احاد يث وآثار كاعلم شتها تو است كراوى جناب امام اعمش نے لوگوں كوآپ كى مجلس لازم پكرنے كي ليك كول فرمايا۔

کدٹ میری علیدالرحمہ اپنی سند ہے ذکر فرماتے ہیں کہ جناب نفر بن علی نے کہا کہ ہم جناب نفر بن علی نے کہا کہ ہم جناب شعبہ علیدالرحمہ نے پڑھا اتا نقدوا نا الیدرا جعون ، پھر فر مایا اہل ہوئی ہے تو جناب محدث شعبہ علیہ الرحمہ نے پڑھا اتا نقدوا نا الیدرا جعون ، پھر فر مایا اہل کوفہ اما م ابو حنیفہ کی مشل مجھی کوفہ کے نور کی روشن بجھ کئی ہے پھر فر مایا یا در کھوا ہال کوفہ اما م ابو حنیفہ کی مشل مجھی نہیں دیمس سے۔ (اخبار الی حنیفہ واصحابہ بھر 72)

اگر امام ابوطنیفہ کے پاس احادیث وآثار کاعلم نہ تھا تو امیر المومنین فی التحدیث جناب امام شعبہ علید الرحمد آپ کے بارے میں بیالفاظ کیوں فرماتے کہ امام الوحنیفہ کے وصال سے الل کوفی علم سے محروم ہو گئے جیں اور وہ بھی بھی آپ کی مثل نہیں مائس کے مائس

محدث میمری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے ذکر فرماتے ہیں کہ جناب ابن جرتی عید الرحمہ کے پاس امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر آئی تو جناب ابن جرتی علیہ صنيفه من بنب محدث مسعر بن كدام عليه الرحم كافر مان ورج كرت ،وع آب ف قرما ياصلبت مع الى حسيصه الحديث فعلساً واحذناً في الذهد فرع عليناً وطلبناً معه الفقه فعاً مه ما ترون \_ (مناقب الامام الوصنيف، م 27)

کہ میں نے امام ابوطنیفہ کے سرتھ صدیث کی تخصیل کی کیکن وہ ہم **پرغالب** رہے اور زید میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں بھی ہم پر فائق رہے اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی تو اس میں ان کا کمال تم سے تخفی ہیں ہے۔

قابل توجہ بات ہے کہ ایک عظیم محدث مسر بن کدام اتن بزی شہادت و ہے جی میں اگر الم اللہ دیتے ہیں ، اگر الم اللہ دیتے ہیں ، اگر الم اللہ حذیث میں ہم ہے فوقیت رکھتے ہیں ، اگر الم اللہ حذیث میں ہم صدیث تھ ہی نہیں یا اگر آپ قلیل الحدیث ہے تو بھرا ہے بڑے محدث کی محصا دت بینی کدهر جائے گا۔

ام محدث فقيد صيمرى عليه الرحمه افي سندس بيان كرتے بيل كه جناب قاضى القصاة امام محدث ابو يوسف قاضى عليه الرحمد في امام ابو صنيف رحمة الله عليه كارے بين ارشاد فرمايا" و كأن هو ابصر بألحديث الصحيح منى -

(اخبارالي صنيفه واسحابه م 11)

یعنی امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ مجھ ہے زیادہ بھی حدیث کو جائے والے ہیں۔ محدث میمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے جناب حضرت سفیان تو ری علیہ الرحمہ کا فر مان درج کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابوصنیفہ عدیہ الرحمہ انہیں آٹار سے ولیل پکڑتے تھے جو نبی پاک تالیج اسے مسیح روایت سے ثابت ہوتے تھے ،اورامام ابوحنیف علیہ الرحمہ ناشخ ومنسوخ احادیث کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں اور آپ انٹ الم صدرالائد موفق كى عليدالرحمة فرمات جيل كه

وانتحب او حنیفة الآثار من اربعین الف احدیث (مناقب موفق م 95/1)
ام ابوهنی علی الرحمہ نے کتاب آلا ٹارکا استخاب چالیس بزارا حادیث ہے کیا ہے۔
مطور بارا ہے یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ امام اعظم ابو صفیفہ علیہ الرحمد دیگر
علوم کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے بھی ایک مُسلَّم امام جیں آپ کی طرف قلت حدیث
کی نبعت یہ آپ کو حدیث میں کمزور خیال کرنا یہ انصاف سے بعید ہے۔
عقیلی علیہ الرحمہ کی سند 31 کا بیان شروع تھا کہ جس میں یہ فیکور ہے کہ امام اعظم
ابوصنیفہ حدیث میں ناتھ تھے یہ بات قطعا غلط ہے اور خقاک کی حمنانی ہے۔

## سندنمبر32

اماع قیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن تھ المروزی نے کہا سنائل نے حسین بن حسن ہے المروزی ہے انہوں نے کہا کہ بیس نے امام احمہ بن طنبل ہے بچھا کہ آپ امام ابوطنیفہ کے بارے بیس کیا کہتے ہیں تو آپ نے کہا ابوطنیفہ کے بارے بیس کیا کہتے ہیں تو آپ نے کہا ابوطنیفہ کی مدیث کا تو ذکری نہیں کیا جاتا۔ طنیفہ کی مدیث کا تو ذکری نہیں کیا جاتا۔ (ضعفاً وکری نہیں کیا جاتا۔

ال كاجواب

یہ ہے کہ میں سب پچھا مام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور یہ بات مجروح راوی نے آپ کی طرف غلط منسوب کر دی ہے ،اس کی سند بیس واقع راوی عبداللہ بن مجمد المروزی ہے۔ یہ باطل روایات بیان کیا کرتا تھا ،میزان الاعتدال میں الرحمات بملي تورد هاافا لده وافا اليه ماحعول بمرفر ما يامات معه علم كثير (اخبرالي صفيف واصحاب من 75)

کہ امام ابوصنیفہ کے وصال فرمانے سے بہت بڑاعلم چلا گیا ہے۔ صحاح سند کے مرکزی راوی جناب محدث ابن جرج علیہ الرحمہ کی بیکنی بوی وزنی شمعاوت ہے کہ امام ابو حقیقہ کے پاس علم کیٹر تھا۔

محدث ميم كى عليه الرحمه باستدو مركرت بي كه جناب عبد الله بن داؤد عديه الرحمة فرما ياصن اسماد ان يخرح من دل العمى والجهل ويحد لدة الفقه علينظو في كتب الي حنيفة (اخبار الي حنيفة)

کہ جو شخص جہالت اور تاریکی کی ذلت ہے لگان چاہتا ہے اور فقہ کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے۔ محدث جلیل فقید علامہ امام بزید بن ہارون مدید انر مہ نرہ تے ہیں۔

كأن ابو حنيفة تقيأ زاهد عألماً صدوق اللسأن احفط اهل زمأنه

(اخبارالي صغيفه واصحابه م 36)

كرامام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمة تقى يرسيز كارصاحب زبد، صاحب علم، يج انسان اور البيخ وقت كرمب سي بؤر عديث كرحافظ جين .

غور فرمائیں کہ ایک عظیم محدث جناب بزید بن ہارون علیہ الرحمہ کی تتنی واضح الفاظ میں یہ گواہی ہے کہ امام ابوحقیفہ علیہ الرحمہ دیگر صفات حسنہ کے ساتھ ساتھ حدیث شریف سکے بھی سب سے بڑے حافظ ہیں۔

محدد الله مالكا كان اماما مرجم الله الشافعي كأن اماما مرجم الله ابا حنيفة كأن اصاما (كرب الانتقام 32، جامع بيان العلم م 163/2) لقدرهت نازل فره يئ امام ما لك يروه امام يتقيء القدتق لي رحمت نازل فرمائ امام ٹائنی برے شک وہ امام تھاللہ تعالی رحمت تازل کرے امام ابوصیف پروہ امام تھے۔ الم ابوداؤ دعليه الرحمه جوكه يمد ثين كالم مين وه حضرت المام ابوصفيفه كواس طرح المام مانة بين جس طرح امام ما لك عليه الرحمة اورامام شافعي عليه الرحمة كوامام ماستة بين -الم علامدة أي عليه الرحمة تذكرة الحفاظ بين جب المام ابوطنيفه عليه الرحمة كا ذكركرت بِي آبِ أَبِ كُوامام اعظم فقيه عراق بحى كمتة بين \_ (تذكرة الحفاظ عام 126/1) فور فرما کیں کرامام ذہبی علیہ الرحمہ جوفن رجال کے مسلم امام ہیں حدیث کے امام ہیں دو کتی ذرداری ہے لکھتے ہیں کہ آپ امام اعظم ہیں تو اگر آپ ضعیف الحدیث ہوتے توذہی عبیدالرحمہ جبیہا نا قدفن رجال آپ کوامام اعظم کے لقب سے کیوں ملقب کرتا۔ بُروْ بِي عبيد الرحمه بعد چند علور فرمات بيل كهُ "كان اساماً وسرعاً عالماً عاملاً منعبداً كبير الشأن مدركم بالمام بي يربيز كار،عالم باعمل بي عبادت كرار اور بہت بری شان والے ہیں۔

پھر آپ کی شان میں ، ضرار بن صرد ، یزید بن ہارون ،عبداللہ بن مبارک ،
ام شافع ، امام کیلی بن معین ، امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ کے ارشادات نقل کرتے ہیں۔
( یَذ کرۃ الحفاظ ، ص 127/1)

الم يكي بن معين عليه الرحمة فرمات بين ، لا بأس به لعد يكن يتهد ( مَذَكرة الحفاظ يم 127/1) ے، عبداللہ بن محمد المروزی بخیر باطل۔ (میزان الاعتدال بس 497/2) توج ہفخص باطل حدیثیں بیان کرسکتا ہے دوامام ابوحنیفہ کے بارے میں ایک بات بھی کہدسکتا ہے ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں اوم احمد بن حنبل علیہ الرحمہ تو آپ کی رائے کومحتر مسجھتے تھے اورآپ کی تعریف کرتے تھے۔

## سندنمبر33

عقیلی نے کہا کہ بیان کی ہم سے عبدالللہ بن احمد نے کہا سنا میں نے اپنے باپ سے وہ کہتے تھے کہ امام ابوطنیفہ کی حدیث ضعیف ہے اور کہ کہ آپ ان کو حدیث میں ضعیف کہتے تھے۔

#### اس كاجواب

یہ ہے کہ اس کی نسبت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کی طرف درست نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ الرحمہ تو امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی بڑی تعریف فرماتے تھے، دیکھیے علی کی مند نمبر 30 کے تحت۔

> امام الوصنيفه عليه الرحمه سيح اور ثقة ہے امام الحجد ثين امام البوداؤد عليه الرحمه فرماتے ہيں

کہ آپ کی صدیث میں کوئی خوف نہیں کیونکہ آپ کو بھی تہمت نہیں لگائی ۔ گئی۔ امام محدث خطیب ولی الدین عدیہ الرحمہ صاحب مشکوۃ ، اکمال میں قرمائے ہیں جومشکوۃ کے آخر میں رسالہ لیمق ہے۔

فأنه كأن عالها عاملا وسما زاهدا عبادا اماماً في علوم الشريعة كدابوضيفه عيد الرحمد صاحب علم بعمل باعمل بريز گار بين عبادت كزار بين اور شريت كيملوم من امام بين -

غور قر ، کی که خطیب ولی الدین علیه الرحمه آپ کو علوم شریعت میں الم مسلّم مانتے ہیں الم مسلّم مانتے ہیں الم ملی بن مریتی علیه الرحمہ جو که قن رجال ، حدیث واصول کے الم میں وہ الم ما بوحنیفہ کے بارے ہیں فرماتے ہیں ۔وھو ثقه لا باس به (جامع بیان العلم م 149/2)

وه لقد ين اور آپ كى حديث ين كوئى حرج نيس ہے۔ امام يكى بن معين سے يو چھا كياب و حسن سعة كان يصدق فى الحديث ؟ قال نعم صدوق (جامع بيان العلم ص149/2)

کیا ابوطنیفه حدیث ش سے جی تو قرمایا ہاں وہ سے بیں اور من قب کردری ش ہے جی کدیں اور من قب کردری بی ہے جی کدیں ف اور من قب کردری بیس ہے کہ امام الرحمان عمر بندادی علیہ الرحمہ فر ، سے جی کدیں ہے امام کی بن معین سے امام الروطنیف کے بارے بیس سوال کیا تو آپ نے قرمایا عدل نقلة صاً ظلمان نهن عدلمه ابن الهبائراك و و كيع (منا قب كردرى جم 91/1)

بال وہ عال اور ثقتہ تھے جن کی تعدیل اہم اعبداللہ بن مبارک اور وکیج بن جراح کریں تم ان کے بارے بیس کیا خیال کرتے ہو۔

اورمنا قب موفق ، م 1921 اورمنا قب کردری ، م 220/1 میل بیال طرح بالفاظ متقارب مردی ہے کہ امام کی بن معین ے امام البوطنیف کے بارے بیل موال کیا گیا کہ کیاوہ صدیت میں تقد سے؟ تو آپ نے جواب دیا، نصح شقف ، نقف کان والله اوس ع من ان یکذب و هو اجل قدم ما من ذالک بال البوطنیف تقد سے تقد سے ، فدا کی تم ان کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ جھوٹ بولیس ۔

قطیب بغداوا پی سند کے ماتھ امام کی کی معین سے دوایت کرتے ہیں کہ فطیب بغداوا پی سند کے ماتھ امام کی کی معین سے دوایت کرتے ہیں کہ کان ابو حدیث قفق لا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بالا یحفظ

الم ابوصنیفہ لُفتہ تنے وہ صرف وہی حدیث بیان کرتے تنے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جو حدیث ان کویا د نہ ہوتی تو وہ اس کو بیان نہ کرتے تئے۔

طافظ ابن تجرعسقلانی صالح بن محد اسدی کے حوالے سے امام ابن معین سے تاقل بین کہ آپ نے فرما یا کان ابو حنیفة ثقة فی الحدیث كرامام ابوطنیف علیہ الرحم حدیث میں ثقتہ تھے۔

امام محدث علامدائن جركى عليد الرحمدامام يكي بن معين ساس طرح نقل كرتے بين كرآب فرمايا" كان تقة صدوقاً عى الفقه والحديث مأموناً على دين الله "(الخيرات الحمان)

كهام ابوصنيفه عليه الرحمه فقد اور صديث ين تقداور سيح جي اور القد تعالى كوين مامون تھے۔

نی پاک تافید کے منقول ہواس میں امام ابوطیفہ علیہ الرحمہ بیشر ط لگاتے ہیں کہ ممل بہلے بیدد کیے لیاج سے کہ راوی حدیث سے صحابی رضی القد عنہ تک پر ہیزگاروں کی ایک جماعت اے نقل کرتی ہو مجروہ قابلِ عمل ہوگی۔(میزان الکبری می 63/1) امام حن بن صالح علیہ الرحمہ قرماتے ہیں۔

كأن النه عبدان بن ثابت فيها عالها متثبتاً في علمه اذا صح عدة الحير عن مسول الله على و لم يعدة الى عيرة \_ (كماب الانقاء على 128)

کدابوحنیفه نعمان بن تابت علیدالرحمه هیم جانے والے ،اورعلم میں پختہ تھے ،جب النے نزویک نبی پاک تاکی کا عدیث سیجے تابت ہوتی تو اس سے غیر کی طرف وہ تجاوز نہ کرتے تھے

علامہ امام محدث این جمر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب التحذیب کے ملے 630/5 پر تھر بناوہ فرماتے والحضاف اللہ معنوں سے سناوہ فرماتے ہیں کہ بش نے این معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ بش نے این معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ اور جوان کو حفظ ہوتی تھے اور وہی صدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جوان کو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے تھے این جمر، چمر فرماتے ہیں کہ صالح بن محمد اسدی علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "کے اس اب وحنیف علیہ الرحمہ صدیث میں اُقتہ تھے حنیفة نقنة فی الحد دیث اللہ کہ امام ابو حنیف علیہ الرحمہ صدیث میں اُقتہ تھے

غیر مقلد ول کے علامہ صدیق بن حسن قنوبی صاحب اپنی کی ب الآج المكلل مين يول ميان كرتے جي كرا و كان عالمها عاملا زاهدا عابدا و مرعاً تقياً كثير المخشوع دائم التصنوع الى الله تعالى (الآج المكلل بس 131) امام على مدا بن عبد البر مالكي محدث اندنس عليه الرحمه بطريق امام عبد الله بن احد المدور في عبد الرحمه بيان كرت بين كه امام البوطنيف كم بارے بيس امام يملي بن معين سے موال كيا عميا اور من رہا تھا تو انہوں نے فرما يا

مقال ثقة ما سمعت احدا ضعفه مذا شعبة ابن الحجأج يكتب البه ان يحدث ويأمرة وشعبه شعبة (الانتاء، م 127)

کہ ابو صنیف تقد ہتے میں نے کس سے نہیں سنا کہ کس ایک نے بھی ان کو ضعیف کہ ہو یہ شعبہ بن تجاح میں جو انکی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کیا کریں ۔ اور ان کو تھم دے رہے ہیں اور شعبہ علیہ الرحمہ تو آخر شعبہ ہیں ( یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کتنی بڑی شان کے مالک ہیں۔) جانتے ہیں کہ امام تحد علی بن جعد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ابو حنیفة اذا جاً بالحدیث جا به مثل الدُر (جائع المانید بس 304/2)
کداه م ابوطیفه جب حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ موتی کی طرح پیکدار ہوتی ہے۔
امام وکیج بن جراح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ امام ابوطیفه نے حدیث میں وہ
احتیاط کی ہے جواور کس سے الی احتیاط نیس پائی گئی (منا قب موفق ہس 197/1)
علامہ محدث القرش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطیفه کے نزدیک
دوایت حدیث کے جائز ہونے کی میٹرط ہے کہ داوی نے جب سے حدیث یاد کی ہو

اس وقت تک درمیان میں اسے روایت بھولی ندہو (الجوابر المفید میں 390) امام محدث فقیمد مجتمد اصولی عارف بالله ولی الله، شخ الاسلام والسلمين علامه سيدي عبد الوحاب شعرانی عليه الرحمه ميزان الكبری میں فرماتے ہیں جوحد يث قال عدالله بن احمد بن حنبل كذاب قال ان خواش ، يضع العديث (المان الميز ان م 280/5) ، (كماب الضعفاء لا ين الجوزى ص 85/3) الم عبدالله بن احمد بن صنبل عليه الرحمه في فرما يا بيجمونا هي - ابن قراش في كهابه مديثين محراليا كرما تقاد

تو جو شخص حدیث پرجھوٹ بولٹا ہووہ اگرامام ابن معین پرجھوٹ بول لے تو کیا تعجب ہے تو ابن معین پراس کاافتر اء ہوناواضح ہے۔

### سندنمبر35

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے کہا بیان کی مجھ سے میر اللہ نے کہا بیان کی مجھ سے میر سے باپ نے (لیعنی امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ) کہا بیان کی ہم سے عبداللہ بن عمر نے کہا ہو چھا میں نے سفیان سے عاصم بن ابی النجو دکی حدیث متعلق جو کہ مرقدہ کے بارے بیں ہے کیا آپ نے سنی ہے ۔ تو آپ نے کہا کی لقہ سے نیس کی پھر کہا کہ میر سے باپ نے کا کہا کہ الیومنیفہ اس کوروایت کرتے ہے۔
میر سے باپ نے کا کہا کہ ابومنیفہ اس کوروایت کرتے ہے۔
(ضعف م کیر عقبلی میں 285/4)

لین ام مفیان کی زبان سے امام ابوطیف سے تقد کی نمی بیان کی گئے ہے۔ اس کا جواب

یے کہ جناب امام سفیان علیہ الرحمہ پریہ بہتان ہے امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو امام ابو حفیفہ علیہ الرحمہ کی بردی تعریف کرنے والے تھے۔ اس کتاب میں کامل ابن عدی کی پہلی سند کے تحت ملاحظہ فرہ کیں کہ کتنے حوالہ جات سے ثابت ہے کہ

کدامام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ عالم باعمل ہیں ، صاحب زبد ہیں عبادت گزارہ متحقی پر ہیز گار اور بہت زیادہ عالم باعمل ہیں ، صاحب زبد ہیں عبادت گزارہ متحقی پر ہیز گار اور بہت زیادہ عالمزی کرنے والے اور اللہ تعدالی کی یاد ہیں بہت آم علم ایک پورا باب امام اعظم ابو حذیفہ کی تو بیش و تعدیل ہیں ہوگا۔ بیاتو ضمنا عرض کیا ہے۔ الغرض امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عند حدیث کے بھی مسلم امام ہیں اور حدیث ہیں شقہ صدوق تصحیحا کے مطور بالا سے واضح طور پرعیاں ہے۔

### سندنمبر 34

عقیلی عدید الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عثان نے کہا سائل کے کئی بن معین سے ان سے ادام ابو صنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ الا کہ عنیفہ کو صدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ (ضعفاء کبیر عقیلی میں 285/4) اس کا جواب:

یہ ہے کہ جناب امام یکی بن معین علیہ الرحمہ کی طرف اس بات کی نسبت الرحمہ کی طرف اس بات کی نسبت ورست نہیں ہے کیونگ آپ تو امام ابو حذیفہ کی تو ثیق کرتے والوں میں سے ہیں اس کتاب میں عقیلی کی سند نمبر 33 کے تحت ویکھیں کہ وہاں پر کتنے ہی حوالہ جات سے امام ابو حذیفہ کی تو ثیق بیان کی گئی ہے۔

ضعیف اور مجروح راوی نے امام بن معین علید الرحمہ کی طرف یہ غلط بات مفسوب کردی ہے۔سند میں واقع راوی محمد بن عثان ہے۔ بورانام اس طرح ہے محمد بن عثان بن الی شیب توجب بدراوی ضعیف، کمزور، مختلط الحدیث اوس لا یحتج به اوس توك كاستی می اس نے جو به اوس الاتمدامام السلمین امام ابوصیف علیدالرحمہ کے بارے میں اس نے جو جرح امام سفیان توری علیدالرحمہ کی طرف منسوب کی ہے یقیناً وہ جموث اور غلط بیاتی ہے۔ سند کا مجروح ہوتا واضح ہے تو پھر جرح جو کی گئی ہے وہ بھی باطل ہے۔

امام سفیان توری علیدالرحمد بالکل اس سے بری الذمه بیں۔ اور اوم ابو منیغدرضی الله عتم سلم امام المسلمین بیں۔

الحدالله يهان تك امام عقبلى كى ضعفاً وكبير ك م 285/4 268 تك بهتنى جروحات امام اعظم الوصنيف عليه الرحمه بركي في بين ان سب كے جوابات مكمل موسئے ۔ آئنده صفحات بين امام ابن حبان كى كتاب لمجر وطين كے جوابات ملاحظه فرمائيس ۔ جنهوں نے امام اعظم البوصنيف عليه الرحمه بر باسند جرح ذكر كى ہے ان بين ايك امام ابن حبان بين ايك امام ابن حبان بين ايك امام ابن حبان بين آب ابن حبان بين آب ابن حبان بين آب ابن حبان بين آب ابن حبان بين الله الله على واضح ہو الموں كى اپنى حيثيث بين واضح ہو الموں كى اپنى حيثيث بين واضح ہو

اب ایام این حبان کی کتاب الجر وحین کے جوابات شروع ہوتے میں ملاحظ فرمائیں سفیان توری عبیدالرحمه ام م ابو صنیفه علیه الرحمه کی تعریف کرنے والے بیں ، ضعیف، مجروح راوی نے جناب سفیان توری علیه الرحمه کی طرف بی غلط بات منسوب کردی ہے۔ ملاحظہ فرما کیں ۔ سند بیں واقع راوی عبداللہ بن عمر ہے بیدراوی انتہائی مجروح ہے۔ تہذیب العمد یب بیں ہے

قال الو زرعة عن احمد كان يزيد في الاسناد و يحالف ، قال عبدالله بس على س المديد عن ابيه ضعيف قال عمر و بن على كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه و قال يعقوب بن شيبة في حديثه اضطراب قال صالح جزرة لين محمثلط الحديث قال النسائي ضعيف قال بو حاتم لا يحتج به قال ابن حبان فاستحق الترك (تميد يب التحديب التحديب التحديب كامام ابوزر عامام ابوزر عامام الموزر عامل ) كالف بيان كرت على كريا عام الموزر المعل ) كالف بيان كرتا عام الموزر المعل ) كالف بيان كرتا عادر المعلى الموزر المعلى ) كالف بيان كرتا عادر المعلى الموزر المعل

علی بن مدین نے کہا یہ ضعیف ہے عمر و بن علی نے کہا کہ میہ بچی بن سعداس سے حدیث بیان شکرتے تھے یعقوب شیب نے کہا اس کی حدیث میں اضطراب ہے۔ صالح جذرہ نے کہا میر داوی کمزور ہے ، ختلط الحدیث ہے۔ امام نسائی نے کہا ضعیف الحدیث ہے۔ ابوحاتم نے کہا اس کے ساتھ دلیل شہری جائے۔

ابن حبان نے کہاریر کے کاستحق ہے۔

# امام ابن حبان عليه الرحمه كي

## كتأب المجروحين كجوابات

ع قد قن رجال امام علامه ذبي عليه الرحمه ميزان الاعتدال ، ص 274/1 براور حافظ الدينا امام علامه ابن تجرع سقلا في عليه الرحمه ، القول المسدد ، ص 33 برفر مات بيل كه والنظم من القول المسدد وابن حبأن مريما جرح الثقة حتى كأنه لا يدمى ما بخوج من مراسه -

"اورابن حبان کی مرتبہ تقدراوی پر بھی جرح کرویتا ہے جتی کہ ابن
حبان میر مجی نہیں جانتا کہ اس کے مرسے کیا نگل رہائے "
امام ابن جراورامام ذہبی علیماالرحمدوونوں بزرگوں نے بچے فرمایا کہ ابن حبان تقدراوی کو بھی خرمایا کہ ابن حبان تقدراوی کو بھی ضعیف کہدویتا ہے۔ اس کی مزید صدافت آئندہ سطور میں واضح ہوجائے گی کہ ابن حبان نے امام الائمہ امام السمین سراج امت ابوحنیف رضی القد عند جسے عظیم القدر جبیل المرتبت شخصیت پر کیسی جرح کی ہے وہ بھی مجروح اور ضعیف روایت کے ماتھ۔

## امام ابن حبان کے قول پر تبصرہ

امام ابن حبان عليه الرحمد في باسند جرح ذكر كى ب تاكه جرح كرفى والوس كى حبيبيت بھى واضح ہو جائے۔ ابن حبان في باسند جرح ذكر كرف سے پہلے كورائے خيالات كا اظهر ركيا ہے۔ جس كا خلاصہ يہ ہے كدامام ابو حنيفہ عليه الرحم

جھڑالو تھے اور خابر طور پر پر ہیر گار تھے اور حدیث آپ کافن نہیں ہے امام ابو حنیفہ عیہ الرحمہ نے ایک سوتیں حدیثوں میں الرحمہ نے ایک سوتیں حدیثوں میں غلمی کی ہے یا تو سند میں یا پھر متن میں تو جب آپ کی خطا ہے۔
میری کے ایک سے تو میں لیے گا آپ سے حدیث شدلی جائے۔
میری کے سے تو ایک کے سے تاریخ آپ سے حدیث شدلی جائے۔

ایک اور جہت ہے بھی آپ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے کیونکہ آپ
ارجآء کی طرف وعوت دیتے تھے اور برعت کی طرف بھی وعوت دیتے تھے ، آئمہ کے
درمیان اس بات میں خلاف نہیں ہے کہ ایوصنیفہ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے اور
آئمہ سلمین تمام شہرول والوں نے آپ پر جرح کی ہے۔ سلخصا ، کآب المجر وحین ،
ملکمیان تمام شہرول والوں نے آپ پر جرح کی ہے۔ سلخصا ، کآب المجر وحین ،
ملکمیان تمام شہرول والوں نے آپ پر جرح کی ہے۔ سلخصا ، کآب المجر وحین ،

امام ابن حبان عليه الرحمه في جوييسب كهي امام ابو صنيفه عليه الرحمه كي بارت عن كباب ميسب كي يوليل كها باور حقيقت ك خلاف كباب -

امام ابن حبان کی پیدائش 270 ہجری کے بعد ہے جبکہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات 150 ہجری جس ہوئی ہے۔ ای طرح ابن حبان اور امام ابو صنیفہ کے درمیان تقریباً 120 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو صنیفہ کو درمیان تقریباً 120 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو صنیفہ کو درمیان تقریبی ان کا زمانہ نہ پایا بلکہ امام ابو صنیفہ کے وصال کے وقت ابن حبان ایجی کی ابن کی منہ ہوئے تھے بلکہ 120 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں تو بھر سرسب کھی ابن حبان نے کی کہ دیا ای لیے میسب کھے ہے حقیقت ہے اور امام کی طرف خلط با تمی سید کیل منسوب کی ہیں۔

ان كو محى رجال مرجيد مين شاركيا ہے۔

( تاريخ الل حديث على تمبر 78 ، بحواله منهاج السندج م 231 )

(ع) المم ما لك مامام احمد مامام الوصليف وغيرهم المرسلف مين سن بين -(تاريخ الل حديث ص 78)

الغرض ابن حبان كا تشده بيا پھر غلط بنى ، الند تعالى جم سبكومعاف فرمائ آشن -پھر جو ابن حبان نے كہا كه حديث امام الوحنيف كافن نبيس بياسى بالكل غلط ب اور حقيقت كے خلاف ہے ديكھے اسى كماب ميں عقيلى كى سند نمبر 33 كے تحت ديكھيں كه امام الوحنيف عليه الرحمہ امام الحديث بين اور ثقة ، صدوق بين -

الم ذبي عليه الرحمه جبيها الم حديث اور فن دجال كانا قد ، الم م ايوهنيفه كوامام اعظم فقيه عراق لكه عن المرة الحفاظ ، نمبر 126)

ان ، الله تعالیٰ کتاب کے آخر میں آئم مسلمین کے وہ ارشادات بیان ہوں گے جو انہوں نے اللہ اللہ عقیدت پیش کیا ہے۔

## كتأب المجروحين ابن حبان كى سندنمبر 1

ابن حبان نے کہا کہ بیان کیا ہم سے زکر یا بن یکی الساجی نے بھرہ میں کہا بیان کیا ہم سے بندار اور محمد بن علی المقدی نے کہا بیان کیا ہم سے معاذ بن العتمر کی نے کہا سنا میں نے سفیان توری سے وہ کہتے تھے کہ ابوضیفہ سے دو بار کفر سے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔

دسفیان توری سے وہ کہتے تھے کہ ابوضیفہ سے دو بار کفر سے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔

(کتاب المجدود سین ابن حبان صفہ مر 406/2)

باقی جوابان حبان نے آپ کی طرف بیفلط اور بے دلیل بات منسوب کی ہے کہ آپ مربی شخصا ورار جاء کی طرف اور بدعت کی طرف دعوت و یہ تھے، یہ جمی قطعا فلط اور بے بنیاد بات ہے ۔ یہ شک حضرت امام الوصنیفہ اہل سنت و جماعت کے اماموں میں ہے ایک عظیم امام بیں ۔ غیر مقلدوں کے علامہ حجمر ابراہیم میر سیالکو فی صاحب اپنی کہ ب تاریخ اہل حدیث میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا کیا خوب ترجمہ کھتے ہیں ۔ اور آپ پر لگائے گئے اعتر اضات کے جواب و یہ بیں ۔ ان میں ایک اعتر اضات کے جواب و یہ بیں ۔ ان میں ایک اعتر اضات کے جواب و یہ بین ۔ ان میں ایک اعتر اضات کے جواب و بیتے ہیں ۔ ان میں ایک اعتر اضات کے جواب و بیتے ہیں ۔ ان میں ایک اعتر اضات کے جواب و بیتے ہیں ۔ ان میں ایک اعتر اضات کے جواب و بیتے ہیں ۔ ان میں ایک اعتر اضات کے جواب و بیتے ہیں ۔ ان میں ایک اعتر اضات کے جواب دیتے ہیں ۔ ان میں ایک ایک کی صاحب لکھتے ہیں ، اول بید کدا ہے وہ بی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر سیالکوئی صاحب لکھتے ہیں ، اول بید کدا ہے بی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی ایک کے بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی ایک کے بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بید بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بید بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کی بیتان ہے ، تاریخ اہل کی بیتان کی بیتان ہے ، تاریخ اہل کی بیتان کی بیتا

برابن تبيه على الدمنهاج السندة كركرت بين كدابن تيميد في كهاكد

جس طرح کداگر چہ بہت اوگوں نے کی مسائل میں امام الوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی اور آپ پران امروں کا انکار کیا لیکن کو کی شخص بھی ان کی فقا ہت اور فہم اور علم میں شک نہیں کرسکتا اور لوگوں نے آپ ہے بہت کی ایکی چیزیں لقل کیس ۔ جن میں سے ان کا مقصد آپ پر برائی تھو بناتھا۔ حالا نکہ وہ با تیں آپ پر قطعی طور پر جھوٹ ہیں۔ مثلاً فرزیر بری اور شکل اس کی دیگر مسائل فرزیر بری اور شکل اس کی دیگر مسائل

(ب) ای طرح دوسرے موقع پرامام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمہ علیہ الرحمہ، امام بخاری علیہ الرحمہ، امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ، وغیرہ آئمہ الل سنت کے ساتھ المام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ، امام جمہ علیہ الرحمہ، امام جمہ علیہ الرحمہ، امام جمہ علیہ الرحمہ، امام دفعی اللہ محمہ المام دفعی اللہ محمہ المام دفعی اللہ محمہ المام دفعی اللہ محمد المام دفعی اللہ محمد اللہ محمد اللہ دول اور اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں حالاتکہ بعض مصنفین نے کے ساتھ محمد اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اور اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں حالاتکہ بعض مصنفین نے

اس کا جواب یہ ہے کہ بیسب پچھ جوامام سفیان ٹوری علیہ الرحمہ کی زبان ہے

یہ ہے کہ یہ سب پھر جوام مفیان توری علیہ الرحمہ کی زبان ہے کہلوایا گیا ہے یہ آپ پر بہت ن ہے کیونکہ آپ مفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی القد عنہ کے بڑے زبر دست مداح تھے، دیکھیے ای کتاب میں کامل این عدی ن سند نمبر 1 کے تحت، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کی سند بحر دح بجرح مفسر ہے۔ اس لیے درجہ احتجاج ہے ساقط ہے۔ اس کی سند میں زکریا بچی الساجی ہے۔ یہ خود منظم فیراوی ہیں۔ ''میز ان اراعترال' میں ہے کہ' فسال اب و السحسین بس فسط ان، مختلف فیدہ فی العددیت و ثقدہ قوم ضعف ہی آخرون ''

(ميزان الاعتدال تمبر 79/2)

کہ ابوالحن بن قطان عیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی حدیث پیس اختلاف ہے گئی حضرات نے اس کو صغیف کہا ہے۔
حضرات نے اس کی توثیق کی ہے اور کئی حضرات نے اس کو صغیف کہا ہے۔
اس کی سند میں واقع راوی ، بندار بن عمرالرویا نی ہے اس کے متعلق میز ان الاعتدال بیس ہے کہ 'قال الدھ شبی کذاب '' (میزان الاعتدال ، نمبر 13531)
کر خشی نے کہا کہ بیداوی جھوٹا ہے۔
اس کی سند میں بندار کا متا لیے محمد بن علی مقدی ہے۔

اس كے متعلق انساب سمد نی كے صفحہ 324/5 كے حاشيہ يل ہے۔ "كأن كذاباً مهجومها" كربيداوى توجھوٹا ہے اور متروك ہے

تو جوے اور متروک روات نے امام سفیان ٹوری کی طرف ایک غط بات منسوب کر دی جس ہے امام سفیان ٹوری بھینا بری ہیں۔ جب سند کا ابطال واضح ہوگیا تو جرح مجی باطل ہوگئ۔

## ابن حبان کی سندنمبر 2

ابن حبان نے کہا کر خردی ہم کواحمد بن یکی بن زہیر تے تستر میں کہا
بیان کی ہم سے اسحاق بن ابراہیم بغوی نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن الی مالک نے
ابوہ سف سے انہوں نے کہا ،اول من قال القرآن مخلوق ابو حنیفه برید بالکوفة
(کتأب المجروحین ابن حبان صفیر 406/2)

کوفہ میں جس نے سب سے پہلے قرآن کو تخلوق کہا ہے کہ وہ ابو صنیفہ ہے۔ اس میں سے اعتراض کیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ اس میں سے اعتراض کیا گیا کہا کہا تھے، معاذ الله اس کا جواب: اس کا جواب:

بے کہ بیہ بات یالکی غلط ہے اور حقائق کے خلاف ہے حضرت امام اعظم ابوصنیف کا ہرگز بیعقیدہ نہ تھا، امام ذہبی علیہ الرحمہ جو کفن رجال کے امام جیں۔ وہ اپنے رسالہ منا قب الامام میں فرماتے ہیں کہ ابن کاس نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہا سنا میں نے ابوع بداللہ احمد بن ضبل علیہ الرحمہ سے وہ فرماتے ہیں کہ لسم یہ سے عند خدا ان ابا حدید فقہ علیہ الرحمہ قال القرآن مخلوق فقلت الحمد بللہ ومناقب الامام ابی حدید و صاحبیہ لامام الذهبی میں 27)

ال روایت میں خودامام ابوطنیف رضی الله عند کا ارشاد موجود ہے کہ قرآن مجید کلو تنہیں ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند سے دواور روایات درج کی جی کہ امام ابو میں نے اپنی سند سے دواور روایات درج کی جی کہ امام ابوطنیفہ نے فرمایا 'من قال القرآن مختلوق ہو کافر و فی میوایة ہو مبتدع" (تاریخ بغدادی می 1383/13)

کہ جس نے قرآن شریف کو تلوق کہا وہ کا فر ہے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو تلوق کہا وہ کا فر ہے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو تلوق کہا وہ بدئتی ہے اور کوئی اسلامی ان جسے بات نہ کے شدی کوئی اسلامی ان جسے ہے اور کوئی اسلامی کا فرز دھے۔

غور فرما کیں کہ امام ابو حفیفہ رضی القد عنہ تو فرمائے ہیں کہ جو قر آن کو خلوق کے وہ کا فرم ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کے وہ کا فرہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی امام صاحب کی طرف یہ جیموٹی تسبت کرے کہ آپ قرآن کے خلوق ہونے کے قائل ہیں تو یقینا اس نے انصاف نہ کیا۔ پس واضح ہو گیا کہ امام ابو حفیفہ رضی اللہ عنہ یقینا اس برے عقیدے سے بری الذمہ ہیں۔

خودامام الوصنيف رضى الله عندائي كتب فقدا كبريس ارشاد فرمات بيل كه قرآن كلام الله بحلوق تبيس ب-

پر حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ اس کی شرح میں فرماً تے ہیں کہ اس کا معتی

ہر ہے کہ جس نے کہا قرآن تخلوق ہے وہ کا فر ہے ، پھر حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ
الباری اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت فخر الاسلام نے فرمایا ہے کہ یہ بات امام
ابو یوسف سے مجھے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اورامام ابو صفیفہ کی رائے متعق
عدیہ ہے۔ اس مسئلہ پر کہ جوقرآن کو مخلوق کے وہ کا فر ہے۔ (شرح فقد اکبراز ملاعلی

کہ جہ رے نزویک مید بات پا بیصحت کوئیں بیٹی کدامام ابوطنیفہ نے قرآن کوئلوق کہا ہو حضرت امام احمد بن طبل عدید الرحمد کی بیشہا دے کتی بڑی ہے کہ بید بات پا بیصحت کو منبیل بیٹی ، واضح ہو گیا کہ بیسب پھھا،م ابوطنیفہ عدید الرحمد پر بہتان ہے جس سے آپ قطعاً بری ہیں۔ امام احمد بن طبل والی روایت کو خطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغدادی نے بھی تاریخ بغدادی نے اس روایت کے مصل ایک اور دوایت درج کی ہے باسند۔

کہ جناب ابوسلیمان جوز جانی اور معلّی بن متصور رازی دونوں نے کہا کہ .

ماً تـكلم ابو حنيفه ولا ابو يوسف ولا رفر ولا محمد ولا احد من اصحابهم في القرآن (11رخٌ بغداد ص (384/13)

قرآن کو کلوق نیتواهام ابو حقیقہ نے کہانہ ہی امام ابو یوسف نے نہ ہی امام زفر
نے نہ ہی امام محمد نے اور نہ ہی امام ابو حقیقہ کے کسی اور شاگر و نے ، تاریخ بغداو کی ان
دوروایات سے بھی واضح ہے کہ امام ابو حقیقہ رضی القد عنہ قطعاً اس عقیدہ سے بری ہیں۔
آپ نے ہرگر ہڑگر قرآن مجید کو محلوق نہیں کہا۔

یے محض آپ پرافتراء ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی سندے میدذ کرکیا ہے کہ جتاب محم بن بشیر کہتے تھے کہ میں نے جناب سفیان بن سعید توری اور جناب نعمان بن ثابت سے سناوہ دونوں فرماتے تھے کہ

> القرآن كلام الله غير مخلوق (تاريُّ بغداوس 383/13) قرآن شريف الله تعالى كاكلام إور تخلوق نبيس إ\_

اس کی سندیس سفیان بن وکتے ہے۔ انتہائی مجروح ہے۔

امام بخاری علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے اس کو تلقین کرنے کی وجہ سے اہم ایوزرعہ نے کہاہے صفحہ مالکذہ۔

(ميسزان الاعتدال ، 173/2، كتاب السنعة أ، و المتروكين ، ط4/2،

المبغني في المنعفأء الم19/1)

اور فودائن حبان ای کتاب الجر وهین کی 456/1 پر لکھتے ہیں کہ بیر مفیان بن وکئی ترک کاستی ہے۔

امام ابن حبان پر سخت تعجب ہے اس راوی کومتر وک بھی کہتے ہیں اور پھراس کی سند سے شخ الاسلام والمسلمین امام اعظم ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پر طعن بھی کرتے ہیں ۔ (یاللعجب)

الم م این عدی قرماتے ہیں۔انسے کسآں بعد لقس سالقس ۔۔۔کائل بن عدی، ص 482/4)

ميسفيان بن وكيع تلقين قبول كيا كرتا تها\_

مندكا بحروح موناواخ بإقرجرح بهى باطل موكى-

## ابن حبان کی سندنمبر 4

ابن حیان نے کہا کہ خمردی ہم کواحمہ بن علی بن ٹنی نے موصل میں کہا کہ بیان
کیا ہم سے ابود دیمہ تن ہارون نے ، کہا بیان کیا ہم سے محبوب بن موک نے یوسف
بن اسباط ہے، یوسف بن اسباط نے کہا کہ کہاا بوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے ،لسو ادس کسنسی

قارى م 26-25 مطبوعة كي كتب قاند، آرام باغ، كراتي )

توان تقوی حوالہ ج ت ہے واضح ہوگیا کہ حضرت امام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ عنظم آن کو گلو تی کہنے والے کو کا فر کہتے ہیں۔

اور المام الوصنيفه رضى الله عنه كاعقيده بيب كهقر آن المتدنع بي كالم مي محلوق نبيس

## ابن حبان کی سند نمبر 3

ابن حبان نے کہا کہ خروی ہم کو حسین بن اور لیس انصاری نے کہا بیان کیا ہم سے سفیان بن وکیج نے کہا بیان کیا ہم سے سفیان بن وکیج نے کہ ریان کیا ہم سے عمر بن حماد بن الی صفیف نے کہا سنا ہیں نے اپنے باب ابو صفیف سے وہ کہتے تھے کہ قرآن باپ حماد سے وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ (کتاب الدجروحین ابن حسان صرفیمر 406/2)

#### اس کاجواب:

كي كفوظاره يكتريتى

یہ ہے کہ اس سے پچھلی سند کے تحت مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام ابو حقیفہ رضی القد عنداس الزام سے بری الذمہ جیں آپ کا ہر گزید عقیدہ نہیں ، مجروح راویوں نے امام ابخشم رضی اللہ عند پرآپ کے بیٹے حضرت مماد ملیدالرحمہ کی زبان سے بیالزام لگا ہے۔۔اس کی سند بیس حسین بن اور پس انصار کی ہے خت ضعیف ہے۔
میزان اماع تدال اور سان الحمیز ان بیس ہے کہ بیہ باطل حدیثیں بیان کر تاتھا۔
میزان اماع تدال اور سان الحمیز ان بیس ہے کہ بیہ باطل حدیثیں بیان کر تاتھا۔
(میزان الاعتدال ص 53111 مان الحمیز ان میں حکومی بولیا تھا امام ابو صنیفہ اس کی زبان سے توجوفی رسول اللہ تاتھی کی احاد ہے میں جھوٹ بولیا تھا امام ابو صنیفہ اس کی زبان سے

مرسول الله و الله الحسن عن قولى و هل الدين الا الراى الحسن عن قولى و هل الدين الا الراى الحسن عن المحسن عن الله المحسن عن المحسن الله المحسن الله عبان صرفير 407/2)

ابوطنیفہ نے کہا کہ اگر رسول الند کا پیٹی جھاکو پالیتے تو میرے بہت ہے اقوال کواہ<mark>ا لیتے</mark> اور دین تواچھی رائے کا نام ہے۔

#### ال كاجواب:

یہ ہے کہ سب کچھ غلط اور باطل ہے امام ابو حتیفہ رضی اللہ عنہ نے ہر گزیہ بات نیس کبی اور نه بی الی بات که سکتے جیں ، یہ بات تو کوئی عام مسلمان بھی **نبیں کر** سكَّاا ما ابوهنيف رضي الله عنه تو پھرا مام المسلمين بي آپ به بات كيے كه كے بي-خطیب بغدادی نے اپن سندے بیان کیا ہے گہام ابوصنیف رضی اللہ عند نے قرمایا سب پہلے میں قرآن شریف ہے دلیل لیتا ہوں اگر نہ ملے توسدتِ رسول تُلْتُلْلُا ہے، اگر نہ ملے تو صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین ہے جس کا حیابتا ہوں قول لے لیا مول تو جب معامله ابراہیم <sup>جعع</sup>ی ،ابن سیرین علیهم الرحمه پر ہوتو جس طرح ا**نہوں نے** اجتها وكيااى طرح بس بهي اجتها وكرتا مول\_( تاريخ بغدادي م 368/13) يمى بات امام وجبى عليه الرحمد في مناقب الامام الى حنيف ص 20 يردرج كى ہے۔ امام ذہبی عدر الرحمد فرماتے ہیں کہ قبال ابس حسوم جسمیسع اصحاب ابی حنیفه مجبعون على ان مدهب ابي حنيفه ان ضعيف الحنيث اولي عنده من القياس و الرأى ــ (مناقب الامام الي عنيف م 21)

این وزم نے کہا کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے تمام شاگر واس بات پر شفق ہیں کہ امام ابوصنیفہ کا نہ بہتر ہے۔
ابوصنیفہ کا نہ ب سے ہے کہ ضعیف صدیث بھی ، قیاس ورای ہے بہتر ہے۔
ذراغور فرما کیں۔ جوامام اپنی اول دلیل قرآن کو بتائے ، پھر سنت کو پھر اقوال صحابہ کواور جس کے فرو کی ضعیف صدیث بھی قیاس ہے بہتر ہو پھلا و وامام سے بات کہ سکتا ہے؟ ،
کراگر رسول اللہ تا اللہ تا ہے کہ کو پالیتے تو میر ہے بہت ہے اتوال کواپتالیتے (معاذ اللہ)
پھراس کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے ، اس کی سند بھی محبوب بن موی ہے۔
قال الدام ہی قطنی لیس بالقدوی

(ميزان الاعتدال بص 442/3، المغنى في الضعفاء ، ص 249/2)

دارقطنی نے کہا کہ بیراوی قوی فیس ہے۔

مراس کی سند میں بوسف بن اسباط ہے۔اس کے متعلق آئمدنے قرمایا

قأل ابو حاتم لا يحتج به (قال البخاس، كأن قد دفن كتبه)

(ميزان الاعترال عم 462/4)

کرابوہ تم ( لینی خودابن حبان ) نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ،اورامام بخاری عدید الرحمہ نے فرمایاس کی کہا ہیں وفن ہو گئی تھیں۔

قال الوحات الا یحتج به بغلط کثیرا ( المغنی فی الفعفاء بھی 556/2 )

الوحاتم ( لیعنی ابن حبان ) نے کہا کہاس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور بیراوی کیر فلطیاں کرتا ہے۔

ا ما ابن حبان پر تعجب ہے جس راوی پرخود جرح کررہے ہیں ای مجروح راوی ہے

ا، م ابوحنیفدضی الله عند برجرح کے سلسلہ میں دلیل بکر رہے ہیں۔

قال المخاري ، " سكتو ا عنه

قال احسد س حسل " اكدب الناس ، و كذا قال اسحاق بن مراهويه و كذبه حفص بن غياك " (لمان الميز ان يم 232/6) كا بن عين عباد الله كاتم يرجموث يولنا ب\_

المان بن الى شيب نے كہا ميراخيال م كر قيامت ك دن اس كو دجال بنا كر اشايا جائے گا۔

الم احمد فرماياء بيصديثين كحزتاتها

الم بخاری، نے قر مایا: اس کی حدیث ہے محدثین نے سکوت کیا ہے الم احمد بن خبل نے کہا ہے سکوت کیا ہے الم احمد بن خبل نے کہا ہے اس الم الم بن الم الم بن داھویہ نے بھی کہا ہے اور طفع بن غیاث نے بھی اس کو جمونا کہا ہے۔ اور طفع بن غیاث نے بھی اس کو جمونا کہا ہے۔

قُ ل جھوٹے نے سیدنا امام الائم حضرت امام جعفرصادق رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ اول ہے سندہ ابطال واضح ہے تو پھر جرح بھی باطل ہوگئی۔

## ابن حبان کی سند نمبر 6

ابن حبان نے کہا خروی ہم کو محر بن قاسم بن حاتم نے کہا بیان کیا ہم ہے فلل بن حند نے کہا بیان کیا ہم ہے فلل بن حند نے کہا بیان کیا ہم ہے عبدالصمد بن حسان نے کہا کہ میں سفیان اوری کے پاس فیال تھا مکہ مرمد میں میزاب رحمت کے پاس پس ایک آوی آیا اس نے کہا کہ ابو میندوقات یا محصے ہیں۔

## ابن حبان کی سندنمبر 5

ابن حبان نے کہ ،خبر دی ہم کوعلی بن عبد العزیز نے اُبیّ نے کہا بیان کیا ہم

ے عمر و بن محمد الس نے ابوا ،ختری سے کہا سنا میں نے امام جعفر صادق رضی الشعط

ے وہ فرماتے نے ،اے القدق گواہ ہے کہ ہم اس فیضان نبوت کے وارث ہیں اپنا پا پاپ حضرت ایرا ہیم ضلیل الرحمن علیہ السل م اور اس گھر (بیت اللہ ) کے وارث ہوئے ہیں اپنے باپ حضرت ایرا ہیم ضلیل الرحمن علیہ السلام کی طرف ہے اور ہم وارث ہوئے ہیں اس علم ایرا اپنے باپ حضرت اساعیل علیہ السلام کی طرف ہے اور ہم وارث ہوئے ہیں اس علم کے اپنے جدا مجد جناب حضرت محمد رسول اللہ کا ایک ظرف ہے ، پس لعنت کر محمل طرف سے اور میر ہے آ باؤا جداد کی طرف سے ابو صفیف درشی اللہ عنہ ، پر۔ (معاف اللہ) طرف سے اور میر میں میں حبان صرفی میں این حبان صرفی میں ابن حبان صرفی میں ابن حبان صرفی میں ابن حبان صرفی اللہ عنہ ، پر۔ (معاف اللہ)

#### اس کا جواب:

سے سے کہ ضعیف مجروح راویوں نے سیدنا امام الائمہ امام السلمین ، فلا الرسلام الم مسلمین ، فلا الرسلام اللہ مجموع راویوں نے سیدنا امام الائمہ امام السلمین ، فلا الرسلام اللہ مجموع رہنے مجموع اللہ مجموع کے اس کے سند میں الا اس کی سند میں الا المجموع کے ۔۔۔ اور ما قابل قبول اس کی سند میں الا الجموع کے ۔۔

اصل نام: وهب بن وهب بال كمتعلق آئركرام كى رائر ويكهيس قال يحيل بن معين" كأن يكذب والله "

قال عثمان بن ابي شيبه " اس انه يبعث يوم الفيامة دجالا " قال احمد "كأن يصع "حنيث "

سفیان نے کہا جا اور ابرائیم بن طھمان کواس کی خبر دے ، وہ آ دی آیا تو اس نے کہا کہ بیس نے ابرائیم بن طھمان کو حالت نیند میں پایا ، میس نے اس کی اطلاع سفیان کودگاؤ انہوں نے کہا تیرے لیے خرائی ہو ، جا ابرائیم بن طھمان کو بیدار کر اور اس کو بیڈوش خبری و ے کہا تیرے لیے خرائی ہو ، جا ابرائیم بن طھمان کو بیدار کر اور اس کو بیڈوش خبری و ے کہاس امت کا سب سے بڑا فتنہ مرگیا ہے ۔ اللہ کی قتم اسلام میں الوطیع میں الوطیع سے زیادہ منحوں مختص بیدا نہیں ہوا اور اللہ کی قتم ابو صفیفہ رضی اللہ عنہ نے آ ہستہ آہت اسلام کو کلا ہے کر دیا ہے۔ (معاذ اللہ ) کیا ہے المجر وظین این حبان ، می 40712)

سیب کہ یہ حضرت مفیان توری علیہ الرحمہ پر جمعوث ہے جس سے آپ تلفا بری جیں آپ تو ، حضرت امام اعظم ابو حفیفہ رضی القد عنہ کے بڑے زبر وست معتقد فے دیکھے اس کتاب جس کامل ابن عدی کی سندنمبر 1، کے تحت وہاں ان اقوال کا بالنفعیل بیان ہے۔ جو آپ نے امام ابو حفیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتے جیں۔ ابن حبان کی اس سند جس ضلیل بن هند ہے۔ اس کے متعلق نسان الممیز ان جس ہے۔ بعضطنی و یعنالف

(لمان الميز ان من 411/2)

ال كاجواب:

بيراوى خطاكار باورثقات كے خلاف روايات بيان كرتا ہے۔ اس كى سند ميں عبدالصمد بن حسان المروزى ہے۔ اس كے متعلق المغنى فى الضعفاء ميں ہے۔ قركة احمد بن حنبل و قبل غيرة (المغنى فى الضعفاء ميں 626/1)

کہا، م احمد بن طنبل کے نز دیک سیراوی متروک ہے اور آپ کے غیر نے اس کو قبول کیاہے۔

بر حال مینظم فیدراوی ہے۔ تو ضعیف اور خطا کار راویوں نے جناب سفیان توری علیالرحمہ پر بہتان لگایا ہے۔ جس سے آپ قطعی طور پر بری الذمہ ہیں۔ سند کاضعف ظاہر ہے اور جرح بھی باطل ہوگئ۔

## ابن حبان کی سندنمبر 7

ابن حبان نے کہا خردی ہم کو آدم بن موک نے کہا بیان کیا ہم سے تھ بن ابواسخی اساعلی بخدی ہے ابواسخی اساعلی بخدی نے کہا بیان کیا ہم سے تعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابواسخی فزار کی نے کہا بیان کیا ہم سے ابواسخی فزار کی نے کہا سنا میں نے سفیان قوری سے جب ان کے پاس ابوضیفہ رضی اللہ عنہ کی فرا نئی تو سفیان نے کہا ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے الل املام کو ابوضیفہ رضی اللہ عنہ نے قو اسلام کو کلڑ سے املام کو ابوضیفہ رضی اللہ عنہ نے قو اسلام کو کلڑ سے کھڑے کردیا تھا۔ ( کما ب المجر وجین ، این حبان ، می 407/2)

یہ ہے کہ یہ بھی جناب امام سفیان قوری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے آپ بالکل
ال سے بری الذمہ جیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام سفیان قوری علیہ الرحمہ تو
حرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے جیں دیکھیے اس کتاب میں کامل
المن عدی کی سندنمبر 1 کے تحت اس کی سند مجروح ہے جس کی وجہ سے لائق احتجاج

جماعت کے ساتھ کی ایک عمدہ شخ نکلے وہ فرمار ہے تھے اے لوگو!اس نے (لیمخ اله طیفہ ) نے وین محمد و کو بدل ڈالا ہے میں نے اپنے ساتھ والے آدمی سے پوچھا سے دولوں کون ہیں تو اس نے کہا، بیتو حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور جس کے متعلق کہا ہے وہ ابوطنیفہ ہے۔ (کتاب الجمر وحین میں 407/2)

#### ال كاجواب:

یہ ہے کہ بیا میک خواب کا معاملہ ہے جو کہ ٹری طور پر بجت نہیں ہے لہذا اس
کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی شان میں آئمہ دین ہے استے خواب
مرد کی بیس کہ اگر ان سب کوا کھا کیا جائے تو ایک مستقل کتب بن جائے۔ اگر طوالت
کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو میں بہت سے خواب بیون کرتا جوآئمہ دین سے مروی ہیں
ال کی سند میں واقع بینوں راوی عبدالکبیر بن عمر الحظائی ، علی بن جندب، مجھ بن عامر
الطائی ،ان کا تر جمہ مجھے نہیں ملا ، تو جب تک ان کی ثقابت ٹا بت نہ ہوجائے اس وقت
تک اس سند کو صبح مجھے نہیں ملا ، تو جب تک ان کی ثقابت ٹا بت نہ ہوجائے اس وقت
تک اس سند کو صبح مجھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر چہا مام ابو حقیقہ رضی اللہ عند شان میں آئمہ
سے خواب تو کشر تعداد میں جیں تا ہم ایک ووخواب بیان کے جار ہے ہیں۔

امام میمری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے بیان کرتے ہیں کہ عبد الحکیم بن میسرہ نے اس کہ ہم مقاتل بن سلیمان کے پاس تھے اس وقت اس کے پاس تقریباً پانچ ہزار کا جہ مقاتل بن سلیمان کے پاس تھے اس وقت اس کے پاس تقریباً پانچ ہزار کا جہ مقالیک آدمی کھڑا ہوا اس نے واکیس با کیس نظر کی پھر فرمایا اے لوگوا اگر ہیس تبارے نزد یک عادل ہوں تو مقاتل کے سامنے مجھے عادل کہو ۔ توگوں نے کہا اے الحال تم عادل اور پسند بیدہ ہواور جائز الشہادت ہوتمہارا قول مقبول ہے ۔ تمہاری

اس کی سندیں تھیم بن حمادہے۔ اگر چید بعض آئمہ سے ان کی تھ ہے بھی آئی ہے تا ہم امام ابوداؤ دعدید الرحمد قرماتے ہیں۔ اس کے پاس میں صدیثیں ایسی میں جن کی کوئی اصل نہیں ہے

اہ م نسائی نے کہا میضعیف ہے اور اس سے دلیل نہ پکڑی جائے کہ بیر حدیث**یں گرنانی** اور امام الوصنیفہ کے بارے میں جھوٹی حکایات روایت کرتا تھا وہ سب کی س**ب جون** 

يں۔ (ميزان الاعتدال، م 269/4)

العیم بن مماد کے بارے میں امام ذہبی علید الرحمد کے فرمان سے تابت ہوا کہ تیم بن حماد کی سند سے امام ابو حقیقہ علی الرحمد کے خلاف جو کھی مردی ہوں ہوئے ہوئے ہم میں مند شاہ فاضلاً کشیرا میں ہے۔ قبال ابن سعد ثقة فاضلاً کشیرا الخطاء فی حدیثه الخطاء فی حدیثه الخطاء فی حدیثه الخطاء فی حدیثه

ا بن سعد علیه الرحمہ نے کہا ثقہ فاضل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطی ہو**ت** ہے کسی رادی کا کشیر الخطاء ہوتا ہی جرح مفسر اور سخت جرح ہے۔

بس مطور بالاس داضح ہوگیا کہ بیرسب پکھا مام سفیان توری علیدالرحمہ پر جموث ہے۔ جب سند کا مجروح ہونا واضح ہوگیا تو جرح بھی خود بخو د باطل ہوگئ۔

## ابن حبان کی سند نمبر 8

ائن حبان نے کہا، خبر وی ہم کوعبد الکبیر بن عمر النطافی نے بھر وہ میں کہا ہال کیا ہم سے علی بن جندب نے کہا بیان کیا ہم سے حمد بن عمر الطائی نے کہا میں نے (خواب) میں ویکھا گویا کہ میں دمشق کی مسجد کی سیر حمی پر کھڑا ہوں ، لوگوں کی ایک پار کی بجائے پانچ رکعات پڑھا کیں، پھرسلام کے بعد بجدہ سہو کیا، تو ابو حذیفہ نے کہا اگر چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھے تو بینماز اس کے برابر بھی نہیں ہے اور اشارہ کیا زمین کی طرف اور زمین (منٹی) اٹھائی اور اس کو بھینک دیا۔

(كتأب المحروحين لابن حبأن ، ص108/2 (407-408)

#### ال كاجواب:

ریہے، یہ می سند محروح ہے اس لیے قابل النفات نہیں اس کی سند میں ذکر یا بن میکی الساتی ہے۔ میزان الاعتدال میں ہے کہ ابوالحسن بن قطان نے کہا کہ اس کی مدیث میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے اس کو تقد کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ (میزان الاعتدال میں 2012)

> ال کی سند میں علی بن عاصم ہے۔ تهذیب میں ہے۔

على بن عاصم كثير الغلط ، يغلط كذاب ، ليس بألقوى ، وغيرة (تهذيب التمذيب، ص 219/4-218)

على بن عاصم بهت زياد في منطى كرنے والا ب\_ جمونا ب، قوى نهيں ہے۔ توجب سنديس ايسے كذاب ہوں كثير الغلط ہوں تو بقيينا السى سند مجروح ہوتی ہے۔ اور قائل النفات نہيں ہوتی۔

جب سند كالبطال واضح بوكيا توجواعتر اض كيا حميا تعاوه بهى دور بوكيا ـ

بات کِی ہوتی ہے بین کرو کیا بات ہے تو اس آدی نے کیا کہ میں نے خواب می و یکھا ہے کہ کوئی آ دی منارہ میتب پر ندا کرتا ہے کہ اے لوگورات کوایک فقیہ جنتی کا وصال ہونے وار ہے۔ پس ہم نے صبح کی تو اس دن سوائے حضرت ابو صنیف کے كوكى نبيل فوت بواتها . (مناقب الامام واصحاب بس (89) الكالك فواب المصاحب عليد الرحد كي شان ش كافى ب-ا مام و ہی اینے رسال مناقب الا مام وصاحبیہ میں فرماتے ہیں۔ كدابوتيم فرمايا كهير حسن بن صالح كے پاس كيا (ان كا بھائي فوت ہو كيا تھا) ق مجھے حسن بن صالح نے فرمایا اے ابوقعیم میں نے رات خواب میں ایتے بھائی کود مکما ق اس پرسنرلباس تھا میں نے کہا اے بھائی کیا تو فوت نیس ہو گیا تھا کہا کول میں --- يو يه الله تعالى في تير عماته كيا سلوك كيا بي قواس في كها بي بي بيش ده ہاور فرشتوں کے سامنے میرے اور ایک فیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑ کیا ہے میں نے یو چھا کیا نعم ن بن ابت ابوصلیف کہاہاں تو میں نے کہاان کی منزل کہاں ہے تو کھااگ عليين كرتب يس \_ (منا تبالامام مى 33-32)

كيابيدونو لخواب الم اعظم ابوهنيفدرض الله عندكي شان مين كافي نبيس جي-

## ابن حبان کی سندنمبر 9

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کو زکر یا بن کیٹی السائی نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن سنان القطان نے کہا سامیں نے علی بن عاصم سے وہ کہتے ہتھ کہ میں نے اللہ صنیفہ درضی القدعند سے کہا کہ ابراہیم بن علقہ عن عبداللدروایت ہے کہ ٹی کریم تا المجالے نے

ا مام عظم کی حدیث سے محبت اور عمل دیکھیں اس کتاب میں عقبلی کی سندنمبر 27 کے گئے۔ گفتگوموجود ہے۔

مراس كى سند بھى قابل اختيار نبيس سنديس ايراجيم بن فياح بي-

لمان میں ہے بیعبدالرزاق ہے روایت کرتا ہے اور اس سے محود بن خیلان بید مظر مجبول ہے ۔ ( اسان الميز ان ، مجبول ہے۔ ( اسان الميز ان ، مل 45/1)

المان الميز ان ے واضح ہوگيا كديہ ياطل روايات كرتے والا ہے۔ تو چراس كاكيا اعتبارے۔

## ابن حبان کی سندنمبر 11

## ابن حبان کی سند نمبر 10

#### اس كا يواب:

یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس کے متعلق کیا ہے کتب فقہ میں اس کی تفصیل موجود
ہے۔ اس وقت اس مسئلہ کی تفصیل مطلوب نہیں بلکہ یہ نابت کرتا چاہتا ہوں کہ اہن
حبان نے جن سندوں ہے امام صاحب علیہ الرحمہ پراعتر اضات کے جیں وہ سند ہی
محروح جیں۔ اس مجروح سند کے ساتھ جو پھے بیان کیا گیا ہے اس میں بیتا ٹر ویٹے گ
کوشش کی گئی ہے کہ امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ صدیث کے خلاف کرنے والے جی
(معاذ اللہ)

عيد الرحم كماب القعقاء ش كما م كد قال ابن عدى كان يضع الحديث و يسرقه قال عبدان هو كداب (كتأب الضعفا، والمتروكين لابن الجوذى ص 205/1) علام دوبي عليد الرحم فرمات من كرابن عدى قاس كوجهوا كمام

ابن عدى نے كہا بيرحد يث كمر ليا كرتا ہے اور عبدان نے كہا بيكذاب ہے۔واضح ہو گيا كريسند بھى اى راوى كى وجہ سے خت مجروح بجرح مفسر ہے۔

### مندنمبر13

ابن حبان نے کہا خروی ہم کو تعنی نے کہا سنا میں نے حسن بن صباح سے کہا میں اس موال سے کہا میں کیا ہم کو تھے کہ میان کیا ہم کے میں اس کی اس کی اس کیا ہم کے میں کہا سنا میں نے سفیان توری سے وہ کہتے ہتھے کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ شاتو تعنہ میں شرعی مامون ۔ ( کماب المجر وحین میں 11/2)

#### *بواب:*

اس کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے بعید مول بن اساعیل کے اگر چہنف معرات نے اس کی توثیق بھی کی ہے تاہم مول بن اساعیل کیر الخطا ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے فر مایا یہ مکر الحدیث ہے اور الافزرعہ نے کہا کہ اس کی روایت میں بہت زیادہ خطا ہے۔

المین نادہ خطا ہے۔

المین المین کے کہ الفظا ہوتا یہ جرح مغمر میں سے ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ بیل اس سے دوایت حلال نہیں ہے۔

واضح ہو گیا کہ یہ سند بھی قابل استنافین ہے معرب سفیان توری علیہ الرحمہ تو معرب ا

#### ال كاجواب:

یہ ہے کو نفس مسئلہ کیا ہے اس کی تفسیل کتب فقہ میں تفصیلاً موجود ہے لیکن اس مجروح سند کے ساتھ جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان م ابوطنیفہ حدیث پڑ مل نہیں کرتے تھے۔ (معاذ اللہ) اس کی سند انتہائی مجروح ہے، سند میں علی بن عاصم موجود ہے۔

(تهذيب التهذيب بم 219/4-218)

بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جموٹا ہے، قوئ نہیں ہے۔ تو جب بیہ ہے تک کذاب جموٹا تو پھرائ کی بات کا کیا اعتبار ہے۔ واضح ہو گی کہ نذکورہ سند مجروح ہے اس لیے بیمی قابل الثقات نہیں ہے۔

اس كم معلق تهذيب من ع-كثير الغلط ، يغلط كذاب ليس بألقوى

## این حبان کی سندنمبر 12

امام ابن حبان نے کہا سنا ہیں نے حسن بن عثمان بن زیاد ہے وہ کہتے ہیں سنا میں نے جمہدی کو پڑھتے سے کتاب میں نے جمہدی کو پڑھتے سے کتاب الرواو پر ابو صنیفہ کے مجد حرام میں کہتے سے کہ کہا بعض لوگوں نے ایسے او میں نے کہا کہ او صنیفہ کے مجد حرام میں ابو صنیفہ کا نام کیوں نہیں لیمتے تو جمہدی نے کہا کہ مجد حرام میں ابو صنیفہ کا نام لیمن نہیں کرتا، (کتاب الجم وجن، ابن حبان ، ص 411/2)

#### جواب:

اس کی سند بھی مجروح ہے حسن بن عثان بن زیاو ، بخت ضعیف ہیں ۔علامہ ابن الجوزی

### سندنمبر15

ابن حبان نے کہا کہ سنا میں نے جمد بن محمود النسائی ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے فل بن اسحاق السمر فندی ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے فل بن اسحاق السمر فندی ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے ابن مہارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ صدیث میں پہتم تھے کے سنا میں نے ابن مہارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ صدیث میں پہتم تھے کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ صدیث میں پہتم تھے کہ الماری کی اسپار کی وہین میں 11/2)

جاب: المام ابن مبارک علید الرحمدالم اعظم ابوطنیف کے شاگر واور مداح بین ویکھیے الم این عبد البرکی تناب الانقام اس 193

الم این مبارک علیدالرحمد ای سند کے ساتھ علی بن خشرم علی بن اسحاق اور الم معلی بن اسحاق اور الم معلی عدی میں الحدیث عدی میں الحدیث (کائل ابن عدی میں 237/8)

الن مبارك في قرمايا كرايومنيفه حديث يس معبوط بين-

معلوم ہوتا ہے کہ این حبان میں کسی راوی کے تساہل عدم توجہ یا کا تب کی عدم توجہ کی وجہ سے بقتم کا بتب کی عدم توجہ کی وجہ سے بقتم کا بتتم بنا ویا گیا ہے جو کہ درست نہیں ، درست ، یقتم ہے کیونکہ ابن مبارک علیہ الرحمہ ہے مداحین بیں سے ہے جبیبا کہ ابھی ابن عبدالبر کی الاانتقا و کے حوالہ ہے گر راہے۔
گی الاانتقا و کے حوالہ ہے گر راہے۔

## سندنمبر16

ابن حبان نے کہا خروی ہم کوحس بن اسحاق بن ابراہیم الخولائی نے طرسوں میں کہاجیان کیا ہم سے محد بن جابرالمروزی نے کہاسنا میں نے زیاد بن الوب

امام البوطنيقد رضى الله عندك بزائد مداح بين ديكھيے اس كمّاب كے سابقد اوراق بي امام اين عدى عليد الرحمہ كے جوابات بين ستد اول كے تحت

### سندنمبر14

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کو لیتقوب بن جمد المغری نے کہابیان کیا ہم سے
احمد بن سلمہ نے کہا سنا ہیں نے حسین بن منعورے وہ کہتے ہتے سنا ہیں نے مبشر بن
عبداللہ بن رزم نیشا پوری ہے وہ کہتے ہتے کہ ایراہیم بن طحمان نے عراق ہے ہماری
طرف لکھا کہ جو پہلی تم نے جھے تا ٹارا پو منیفہ علیہ الرحمہ ہیں ہے لکھا ہے اس کومٹادو۔
طرف لکھا کہ جو پہلی تم نے جھے تا ٹارا پو منیفہ علیہ الرحمہ ہیں ہے لکھا ہے اس کومٹادو۔
( کتاب الجر وہین میں 21112)

#### جواب:

يسندمجي بعجدابراهيم بنطهمان كضعف ب-

ميزان الاعتدال يل م كه ضعفة محمد بن عبدالله بن عمام الموصلي وحدة فقال صعيف مضطرب الحديث قال الدام قطني ثقة انها تكلموا فيه لا مرجاً. قال ابو اسحاق الجوز جاّني فاضل مرمى بالا مرجاً.

(ميزان الاعتدال م 38/1، تبذيب التعديب ص 86/1 85-85)

محرین عبداللہ بن عمارا کیلے نے بی اس کوضعیف کہا ہے اور کہا کہ بی مضطرب الحدیث ہے اور دار قطنی نے کہا تقد ہے لیکن ارجا و کے بارے پس اس بین انہوں نے کلام کیا ہے۔ ابواسحاق جوز جونی نے کہافاضل ہے لیکن ارجا و کے ساتھ رمی کیا گیا ہے۔ واضح ہو گیا کہ بیسند بھی لائق استناد نہیں ہے۔

نیز خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ علیه الرحمہ کواس لیے تکلیف وی گئی کہ آپ نے حکوحتی عہدہ قبول نہ کیا اور جب یہ بات امام احمہ بن صنبل علیه الرحمہ کے سامنے میان کی جاتی تو آپ روتے اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے لیے وعائے رحمت کرتے ہیان کی جاتی تو آپ روتے اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اور امام اجمہ میں تعلیم الرحمہ کے امام اجمہ بن حنبل علیہ الرحمہ ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق بہت ایجھے خیالات رکھتے تھے ، یہ تمام با تیں ، جرح والی روایت کی تعلیم کرتی ہیں۔

### سندنمبر 17

امام ابن حبان علیدالرحمد نے کہا خبر دی ہم کوحسین بن اور لیں انساری نے کہا جا دی ہم کوحسین بن اور لیں انساری نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن علی تقفی نے کہا سنا میں نے ابراہیم بن شاس سے وہ کہتے کے کہا بن مبارک نے ایخ آخری دور میں ابوحنیفہ کوچھور دیا تھا۔

( کتاب الجمر وجین میں 12/2)

جواب:

بدامام عبدالله بن مبارک علیدالرحمه پر بہتان ہے نہ بی آپ نے امام ابو منیندکو چھوڑ افغا اور نہ بی آپ پر جرح کی ہے۔ امام عبدالله بن مبارک علیدالرحمد کی ماحب علیدالرحمد کی مداحین جس سے بیل، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالرحمد کی ماحب علیدالرحمد کی مداحین جس سے بیل، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالرحمد کی مداحین جس سے بیل، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالرحمد کی مداحین جس سے بیل، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالرحمد کی مداحین جس سے بیل، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالرحمد کی مداحین جس سے بیل، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالرحمد کی مداحین جس سے بیل، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالرحمد کی مداحین جس سے بیل، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالبرعلیدالبرعلیدالبرعلی مداحی مداحی

ے وہ کہتے تھے پوچھا میں نے احمد بن حنبل سے ابو صنیفہ کی اور ابو یوسف کی روایت کے متعلق تو آپ نے کہا میں ان سے روایت مناسب نہیں سجھتا۔ ( کتاب المجر وحین ہم 411/2)

#### جواب:

علامہ ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن کا سے کہا بیان کیا ہم سے ابو کر المروزی نے ساجی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن کا سے وہ فرماتے تھے کہ ہمارے نزویک میدیات پالیس سے دہ فرماتے تھے کہ ہمارے نزویک میدیات پالیس سے دہ فرما ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کو تلوق کہا ہو۔ ابو بحر مروزی کہتے ہیں کہ جس نے کہا اے ابو عبد اللہ ، المحمد لله وہ بمنز لدنشانی کے ہیں تو امام احمد ہی صنبل علیہ الرحمہ نے فرما یا سبحان اللہ علم ، پر ہیزگاری ، زید ، ایار کے اس بلند مقام پر ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے فرما یا ، سبحان اللہ علم ، پر ہیزگاری ، زید ، ایار کے اس بلند مقام پر ابو صنیفہ علیہ الرحمہ فائز ہیں کہ احمد بن صنبل اس کو بھی نہیں یا سکتے۔

(مناقب الامام وصاحبيه بص 27)

ندكوره عبارت سے بید بات بالكل واضح ہے كه امام اتحد بن عنبل عليه الرحمہ كے نزويك امام ابوحنيف عليه الرحمه كاكيامقام ہے، نيزكى محدث كابيركہ تان كه بيس اس سے روابت خبيس كرتا ميكوئى جرح نبيس ہے۔ نيز امام احمد بن عنبل عليه الرحمه امام ابوحنيف عليه الرحمه كے وصال كے تقريباً موله ممال بعد جس پيدا ہوئة آپ سے روابت كيے كر فے، معلوم ہوتا ہے كہ بيامام احمد بن عنبل عليه الرحمہ كى طرف غلط منسوب ہے بينى امام الا حنيف عليه الرحمہ ميرآ ب كاجرح كرنا۔

ا، معبدالله بن مبارك امام الوحنيفه عليه الرحمه كي مداح تقير

شخ المحد ثین علامہ بن جرکی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں قرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ام البوصنیفہ انام مالک کے پاس تشریف لے گئے تو حاضرین سے فرمایا کیا تم
آپ کی بڑی عزت فرمائی اور جب وہ تشریف لے گئے تو حاضرین سے فرمایا کیا تم
جاتے ہو یہ کون جیں ، حاضرین نے عرض کیا کہ بیس ، فرمایا بیام البوصنیفہ جیں جن کانام
نعمان ہے اگر یہ اس ستون کے سونا ہونے پرولیل قائم کریں تو خابت کرویں مے فقہ
تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے جس انہیں کوئی مشقہ تن نہیں ہوتی ، پھر انام سفیال
تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے جس انہیں کوئی مشقہ تن نہیں ہوتی ، پھر انام سفیال
تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے جس انہیں کوئی مشقہ تن نہیں ہوتی ، پھر انام سفیال
تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے جس انہیں کوئی مشقہ تن نہیں ہوتی ، پھر انام سفیال
تو ربی علیہ الرحمہ تشریف لائے تو ان کو بھی عزت والی جگہ پر بیٹھا یا لیکن وہ جگہ اس جگہ
تو اگی عزم دید تھی جہاں امام ابو صنیفہ کو بٹھا یا تھا ۔ پھر جب وہ تشریف لے گئے تو اگی

نیزاهام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیفہ سے زیادہ فقیمہ نہیں و یکھا اور وہ نشانی شے کسی نے کہا ، خیر کی یا شرکی ،آپ نے فرمایا فاموش دہ۔ اب قلال شرکے لیے فقط عالیہ استعمال ہوتا ہے آپریعی نشانی خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے آپریعی نشانی خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے تیز این مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر رائے کی ضرورت ہوتھ امام ما لوطنیفہ امام ما لوطنیفہ کی رائیس درست ہیں ان سب میں امام ابوطنیفہ سب سے زیادہ فقیمہ اور ایسے فقیمہ شے اور بار یک بین اور فقہ میں زیادہ فوروخوش کر نے والے ہے۔

نیز امام عبدالله بن مبارک فرمات بی که جب جمیس کسی موضوع پر حضور تا این کی کولی حدیث ند مطرفة جم ابوصیفه علیه الرحمد کول کوحدیث کے قائم مقام سجھتے ہیں۔

نیز ابن مبارک قرماتے ہیں کہ وہ ایک دن لوگوں سے اس طرح حدیث یان کرد ہے تھے کہ مدیث میان کی مجھے تعمان بن ثابت نے مجلس والول میں سے کی نے کہا کون نعمان؟ فرمایا ، ابوحنیف علیہ الرحمہ جوعلم کامغز تھے۔ بین کربعض لوگوں نے لكمنا چور و يا لو ابن مبارك عليه الرحمة تعوري ويرخاموش رب مجرفر مايا العلوكو! تم آئمك اتهاد بي اورجالت كامعامله كرت بوتم علم اورعلاء كمرتب جالل اوام الوحنيف عليه الرحمه على برحركوني قابل اتباع نبيس كونكه وهمقى يرجيز كاريس، علتہ چیزوں سے بچنے والے ہیں علم کے پہاڑ ہیں وہ علم کوالیا کھولتے ہیں کدان ے پہلے کی نے اپنی باریک بنی اور و کاوت سے ایس جیل کھولا پھر حتم اٹھائی کہ میں تم عاليك ماه تك حديث بيان نبيس كرون كا\_(الخيرات الحسان م 45) فزندگورہ سند نبر 17 جرح والی خود مجروح سند ہے،اس کی سند میں حسین بن اور لیس انعارى بيباطل روايات كرتا تعارب

(میزان الاعتدال بس 531/1 اسان المیز ان بس 272/2) المع ہوگیا کہ جرح والی سندخود مجروح اور باطل ہے۔

### سندتمبر 18

این حبان نے کہااور خردی ہم کواحد بن بشرانگر بی نے کہا بیان کیا ہم سے مجھ بن خطاب نے کہا بیان کیا ہم سے دستہ نے کہا کہ کہاا ساعیل بن حماد بن افی حذیفہ علیہ الرحمہ سے کہا بیک آدی سے میراا کیک مکان کے بارے ہیں جھگڑا ہوگیا۔ جس کے آخر ہیں ہے کہ ٹر کیک قاضی نے اساعیل بن جمادین افی حذیفہ علیہ الرحمہ کو کہا جھوٹا ابن جھوٹا۔

بيسند خود بجروح باورلائق استنادنيس اس كىسند مين محمد بن خطاب ب قال ابو حاتم لا اعرفه و قال الا زدى منكر الحديث

(لسان المير ان بص 155/5 ميزان الاعتدال بص 537/3)

ابوحاتم نے کہا بیں اس کوٹیں پہنچ نئاءاز دی نے کہا یہ شکر الحدیث، نیز امام این عبدالم علیہ الرحمد نے قاضی شریک کو بھی امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے شارکیا ب، ديكھيے (كتاب الباتظا و، ص195)

رجے تھے بہت خور وقکر والے مسائل میں باریک بین علم عمل ، مناظرہ ، میں للن عمل جمل کی اور نے سے اتکار کردیا۔ (کتاب المجر وحین اس 412/2) استخراج فرمات ، أكركوني طالب علم غريب بوتا تو اسكو مالدار كردية جب كوئي آب ے علم سیکھتا تو فرماتے غناء اکبر کی طرف پہنچ کمیا ہے کیونکہ تو نے حرام وحلال کے مائل سکھ لیے ہیں۔ (الخیرات الحسان بص 49 مطبوعہ بیروت لبنان) نيز علامه امام ابوعبد الذهيم بن احمد بن عبد الحادي المقدى الحسنبلي عبيه الرحمه متولُّ الماهين كي فهرست مين شامل بين .. ) ص794، این کتاب مناقب الاتمدالاربعد کے ص64 مطبوعددارالیوید می فرمالے يل -شريك بن عبدالله قاضى في كهاء كأن ابو حنيفة طويل الصمت ، دائم الفكر ، كثيب العسق ، قليل محادثة الناس كامام الوصيف عليه الرحم طويل خامونا الكي يكي بن الي كثير اوراسمام دوايت كرين وجت ب-فر ماتے ، بمیشیٹور وفکر کرتے ، بہت زیادہ عمل و بمحدوا لے تھے۔

ار چیشر یک قاضی کی جزح والی سند کا بطلان واضح ہو چکا ہے لیکن یہ مذکورہ روایات مجى جرح والى سندكى تغليط كرتى بين ، واضح بوكيا كهثريك قاضى عليه الرحمه امام ابو مندر حماللہ کے مراحین میں سے تھے۔

## سندتمبر 19

الم ابن حبان عليه الرحمه في كها كرسنا بيس في حمره بن واؤد سه وه كميت فے سائل نے داؤد بن بکرے وہ کہتے تھے سنا میں نے مقری سے مقری نے کہا کہ نيز قاض شريك عليه الرحمه فرمات بين \_امام ابوصنيفه اكثر اوقات فامل الانكابم سابوصنيفه عليه الرحمد في اوروه مرجى تضاور جيمي بحى ارجآء كاطرف بلايا

المترى ، يورا تام عبدالله بن يزيد ابوعبد الرحمن ہے ، يونو امام اعظم ابو حنيف کے ماصین میں سے ہیں ۔ ویکھیے این عبدالبرکی کتاب الانتقاء می 193 تا195

ا فرالمر ی کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے اس کے متعلق ہو چھا گیا الرعاب نے کہا کہ ہے تو تقد کہا گیا کیا یہ جت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے

فروره سندیس ان تیوں اماموں میں سے کی ایک نے بھی اس سے س المت نبیل کی داختی ہو گیا ابوحاتم کے فرمان کے مطابق بی تفتہ ہونے کے باد جوداس الله ش جحت بين ہے۔ الم بعمانه حديث و مروى معاوية بن صالح عن ابن معين صدوق ثقة (عيرال الاعتمال ص270/2)

ائن مبارک نے کہا شریک کی حدیث کوئی شکی نہیں ہے۔ جو زجانی نے کہا گندے حافظہ والا مضطرب الحدیث ہے۔ ابراہیم بن سعید جو ہری نے کہا شریک نے چارسو احادیث میں غلطی کی ہے معاویہ بن صالح نے ابن محین ہے اس کا سچا ہونا اور ثقد ہونا یا ادار تقد ہونا ۔ ایان کیا ہے۔

نیزامام یکی بن سعید قطان علیدالرحمد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسم ہم نے ابو منیفہ علیدالرحمہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی نہیں سی اور ہم نے ان کے اکثر اقوال لے لیے ہیں۔ (تاریخ بغداد ص 345/13)

الم يكى بن معين عليه الرحمة فرمات جي ، قرات مير كزد يك عزه كي معترب اورفقه المحتيف عليه الرحمة فرمات جي ، قرات مير كزد يك عزه كي معترب اورفقه الموضيف عليه الرحمة فرمات جي كه فقد جائية والاامام الوحنيف عليه الرحمة كاخوشه في المنام مثافعي عليه الرحمة فرمات جي كه فقد جائية والاامام الوحنيف عليه الرحمة كاخوشه مثل مبد (الماتقا مالا بن عبد البريس 136) فقد من شكم ب (الانتقام الوحنيف عليه الرحمة كاقول فقد من شكم ب (الانتقام الوحنيف عليه الرحمة كاقول فقد من شكم ب (الانتقام عن 135)

ا الروايت سع في والع مواي لدامر في ما ما بوطبيعد عبد الرحمة عبدات الماسية المرحمة عبدات الماسية المرحمة عبدات ا تقير الحمد للدرب العالمين

## سندنمبر20

ابن حبان نے کہا کہ مناجل نے عبداللہ بن محمد بغوی سے وہ کہتے تھے کہ منا میں نے منصور بن الی مزاحم سے وہ کہتے تھے سناجی نے شریک سے ،شریک کہا کرنے تھے ، ابو حلیفہ علیہ الرحمہ کے قول کو اپنانے والے سے شراب فروخت کرنے والا پہر ہے۔ (کتاب المجر وجین ،ص 413/2)

#### جواب:

قاضی شریک کی طرف اس کی نسبت درست نبیں ہے اس لیے کہ قاشی شریک خود امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے جیں دیکھیے امام ابن عبدالبرال کتاب الافتقاء ۔۔۔ نیز قاضی شریک خود بھی مشکلم فیہ ہے۔

ميزان الاعترال ش بكر يكي بن معيد ساس ك خت تضعيف معول عدن ابس المبارك قال ليس حديث شريك بشتى ـ قال الجوز جاني سفر الحفظ مضطرب الحديث قال ابراهيم بن سعيد الجوهري اخطأ ـ شريك أ كذائاً وقال مومل بن اهاب عن ابى مسهر كأن الوليد بن مسلم يحدث ديث الاوزاعى عن الكذابين ثم يد ليس عنهم الوليد مروى عن مالك عشرة اهاديث ليس لها اصل ، عن احمد قال اختلطت عليه احاديث ما سمع و مالم يسمع و كأنت له منكرات ( "هذ يب التهذ يب ، ص 99/6)

امام احمر نے ولید کو بہت زیادہ غطیاں کرنے والا کہا ہے عنبل نے ابن معین ہے دوایت کی ، ابن معین نے کہا شاہل نے ابن معین ہے دوایت کی ، ابن معین نے کہا شاہل نے ابوستھر سے وہ کہتے کہ ولید ابوسفر سے اوزائ کی حدیث لیتا تھا اور ابوسفر کذاب ہے ۔ مول بن احماب نے ابوسٹھر سے دوایت کی ہے ولید اوزائ کی حدیث جھوٹوں سے لیتا تھا پھران سے تدلیس کرتا تھا ولید نے امام مالک ہے دی الی احادیث روایت کی جی جن کی کوئی اصل نہیں ہے ولید نے امام مالک سے دی الی احادیث روایت کی جیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے امام احمد نے کہا کہ جواحادیث اس نے سی تھی اور جونہیں سی تھیں وہ سب اس پر ختلط ہو المام تھیں۔

داضح ہوگیابیراوی بخت ضعیف ہےاورامام مالک سے الی روایات بھی کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ، یہ ندکورہ روایت بھی اس نے امام مالک علیہ الرحمہ کا نام لئے کربی بیان کی ہے۔

## سندتمبر 22

ابن حبان نے کہا کہ خبروی ہم کو محمد بن قاسم بن حاتم نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن قاسم بن حاتم نے کہابیان کیا ہم سے سوید محود بن داؤ دسمنانی نے کہابیان کیا ہم سے ابن المصطفی نے کہابیان کیا ہم سے سوید بن عبدالعزیز نے کہا ابوطئیفہ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہا کہ جو شخص خزیر کھائے اس انثا ، الندت في اسكة خريس اس موضوع برايك خصوصى باب موكا جس مين حطرت المام اختلم ابوهني المرحدي فقد كي مقبوليت اوراس كا بنان والول كابيان موكار

### سندنمبر21

این حبان نے کہا کہ خبر دی جم کو تقفی نے کہا یہان کی جم ہے ابو یکی حمد میں عبد الرحمٰن نے وہ کہتے ہیں کہ سنا ہیں نے ابو معمر ہے وہ بیان کرتے ہیں ولید بن مسلم ہے وہ کہتا ہیں کہ سنا ہیں نے ابو معمر ہے وہ بیان کرتے ہیں ولید بن مسلم ہے وہ کہا امام مالک بن انس عبید الرحمہ نے ایک آ دمی ہے ہو جماکیا حمہار ہے شہر میں ابو حقیقہ علید الرحمہ کی رائے کے متعلق کلام کیا جا تا ہے اس نے کہا ہال کیا جا تا ہے امام ، لک علید الرحمہ نے کہا اے شخف کو تہمارے شہر میں نہیں رہنا جا ہے۔

(کمآب الحجم وحین میں 1912)

جواب:

امام دارالبحرت مالک بن انس رضی الله عند کی طرف اسکی نسبت درست نہیں۔ اس کے کہ آپ تو امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے بیں ، اس کتاب میں ابن عدی کی سندنمبر 10 کے تحت دیکھیں وہاں مفصلاً بیان ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے زیر دست مداح تھے۔

نیزاس کی سند میں قدکورہ روات میں سے ایک راوی ولید بن سلم ہے جوکہ شخت مجروح ہے۔ تہذیب التھذیب میں ہے۔

عــن احــمــد كــأن الــوليد كثير الخطأ و قال حنبل عن ابن معين سمعت الأ مسهــر يقـول كأن الوليد يأخـذ عن ابى السفر حديث الأوزاعى و كأن ابو السفد

### سندنمبر23

ابن حبان عليه الرحمہ في كها كوفروى بهم كوفق في في كها بيان كيا بهم سے احمد بن وليد مرحى في كها بيان كيا بهم سے حفوظ بن بن وليد مرحى في كها بيان كيا بهم سے حفوظ بن ابل قوبہ في كها بيان كيا بهم سے حفوظ بن ابل قوبہ في كها بيان كيا بهم سے يكي بن حمزہ اور معيد بن عبد العزيز في دولوں في كها كرستا بهم في ايوسني في عليه الرحمہ سے وہ كہتے تھے معيد بن عبد العزيز في دولوں في كها كرستا بهم في ايوسني في عليه الرحمہ سے وہ كہتے تھے كرا آرى اس (بغل) في كرت قربال الله عبادت كر في وسن اس ميں كوئى حرق فيس سے جن الله عبادت كر في وسن ميں كوئى حرق فيس سے جن الله عباد الله عباد سے الله وسين ميں كوئى حرق فيس سے جنتا ہے وہا سے الله وسين ميں كوئى حرق فيس سے جنتا ہے وہا سے الله وسين ميں كوئى حرق فيس سے جنتا ہے دولوں کے الله الله عباد سے الله وسين ميں كوئى حرق فيس سے جنتا ہے دولوں کے دولوں کی حرق فیس سے جنتا ہے دولوں کے دولوں کے

جواب

امام اعظم الوصنیف طید الرحمد، پریش بہتان ہے بلکہ بہتان مظیم ہے ۔ یہ روایت تو عقلا تقلا دونوں طرح محض باطل ہے ۔ کوئی موس، مسلمان خواہ کتنا بی گذگار کیوں نہ ہوائی بات تو ایک عام مسلمان ، موس بھی بہیں کہ سکتا تو پھر جن کوامت کے جیل القدر محد ثین و فقہائے کرام ، آئمہ اسلام ، امام اعظم ، امام الائمہ، جہتد اعظم ، فقید اعلی ، مردار المسلمین کے مبارک القابات سے یادکریں جن کی امامت شان مُسلم فقید اعلی ، مردار المسلمین کے مبارک القابات سے یادکریں جن کی امامت شان مُسلم جن کا جہتد مطلق ہوتا مُسلم ، بٹر تی تا غرب جن کے مقلدین جیں جن جی الاکھول کی جوزہ علی اولیائے کرام ، فقہائے علماء جیں ۔ وہ الی بات کیے کہد سکتے ہیں۔ (معاقد تعداد جیں اولیائے کرام ، فقہائے علماء جیں ۔ وہ الی بات کیے کہد سکتے ہیں۔ (معاقد اللہ ) یہ عاسدوں کی طرف سے حسد کی انتہاء ہے۔ اللہ ) یہ عاسدوں کی طرف سے حسد کی انتہاء ہے۔ اللہ کی سند بھی مجروح بجرح مفسم ہوکر مردود ہے۔ اسان الم یو ان جن ہے حسن بن صباح اس کی سند جی واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جن ہے حسن بن صباح اس کی سند جی واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جن ہیں ہے حسن بن صباح اس کی سند جی واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جن ہے حسن بن صباح اس کی سند جی واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جن ہے حسن بن صباح اس کی سند جی واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جین ہے حسن بن صباح اس کی سند جی واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جن بن صباح ہے۔ اسان الی مند جی واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جن بن صباح ہے۔ اسان الم یو ان جن بن صباح ہو سیاد ہو سیا

ے بارے یں آپ کیا کہتے ہیں آو ابو حنیف علیہ الرحمہ نے کیا اس پر کوئی چیز نیس ہے (کتاب الجمر وجین ملائن حیان می 41312)

جواب.

اس کی سند بھی سخت بحرور بجرح مفسر ہے۔ اس کی سند بیس واقع ابن المصطفی ہے۔ اصل نام بھر بن مصطفل ہے عقبلی نے ضعفاء کیر بیس عبداللہ سے دوایت ک بیس نے اپنے باپ (لینی احمد بن طبل) علیہ الرحمہ ہاس کے بادے بیس بوج جو بیدالید سے دوایت کرتا ہے۔ تو میر ہے باپ نے بہت ذیادہ اس برا انکار کیا۔ (ضعفاء عقبلی میں 145/4)

#### جواب:

اس کی سند میں واقع بسوید بن صیدالعزیز ہے۔

إدراتام ال طرح ب- سويد بن عبدالعزيز بن نمير السليمي الدمشقي القائن قال المشقى القائن قال الدين معيفه قال احديد متروك الحديث ، و قال يحيى ليس بشتى و قال النسائي ضعيفه قال بن حبان كان كثير الخطأ فأحش الوهم ،

( کتاب الضعفاء الا بن الجوزی عم 33/2 متهذیب المتبذیب عم 458/2)
ام احمد علید الرحمد نے فرما یا بید راوی متروک الحدیث ہے۔ محل نے کہا بید کھی تیل عم نسائی علید الرحمد نے کہا ضعیف ہے۔ ابن حہان نے کہا بہت زیادہ غلطیاں کر نے والا ہے۔ اور کھلا وہمی ہے۔

جب سند كالمجروح بهونا ثابت بوكيا تؤجرح بمى خود بخو د باطل بوكئ \_

یں ٹائل ہیں۔ اولیائے کرام صالحین ، متقین میں ٹائل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ورجات بلند قرمائے ، اورہم سب کومعاف قرمائے (آمین)
الحمد ورجات بلند قرمائے ، اورہم سب کومعاف فرمائے (آمین)

یہاں تک امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وجین کے اعتر اضات کے جوابات مکمل ہوئے ، قار کین پر سے بات واضح ہوگئی ہوگی کے حضرت ایام اعظم ابوصنیف رضی الله عند پر ، جن سندوں کی بنیاد پر جرح کی گئی ہے وہ اسناد مجروح ضعیف مضطرب ، وغیرہ

انشاءالله تعالى اس كتاب كة خري ايك باب حضرت المام اعظم ابو منيفه رضى الله عنه كالمامت وثقامت برجوكا-

الاس عیلی ''کسان میس کیسانس الزنادفقه '' که بیراوی بهت بوسے زندیقوں میس سے ایک زندیق ہے۔ • (لسان المیز ان **س 214/2)** بیزاس کی سند میں بیجیٰ بن تمزہ ، وسعید بن عبدالعزیز ہے۔

کی بن عزه قدری (بدند ہب ہے) (ضعف عقبلی ہم 397/4) اور سعید بن عبدالعزیز المتوثی ہے۔

ابومسر نے کہا کہ اپنی موت سے پہلے میا خلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

آجری نے ابوداؤ و نے لقل کیا ہے کہ جل موت اس کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔ای طرح میں حزہ کتا تھا۔ای طرح میں حزہ کتا فی ہے کہ بیرراوی اپنی موت سے روایت کی ہے کہ بیرراوی اپنی موت سے پہلے خلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب موت سے پہلے خلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب میں 321/2)

نیزای روایت کا ذیبہ کوخطیب نے اپنی تاریخ میں اور لیفقوب فسوی نے اپنی تاریخ ہیں بھی شدید مجروع سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔اور خطیب اور لیفقوب قسوی نے بغل کی بجائے تعل ذکر کیا ہے۔ یعنی راوی کبھی بغل ذکر کرتا ہے بھی تعل ذکر کرتا ہے جواس کے اضطراب کی واضح دلیل ہے۔

توبروایت خت ضعیف ہے۔ مضطرب ہے۔ جوایک زند لی نے بیان کی جیسا کہ ابن حبان کی سند میں حسن بن صباح ہے، اور ایک بد فد ہب قدری نے بیان کی ، جیسا کہ یکی بن حمزہ ابن حبان کی سند میں موجود ہے اور ایک خراب حافظ والے نے جیسا کہ یکی بن حمزہ ابن حبان کی سند میں موجود ہے اور ایک خراب حافظ والے نے جیسا کہ سعید بن عبدالعزیز التوخی، تو ایس کا ذبر دوایات بیان کرنا واقعی ، بد فد ہب اور خراب حافظ ما ابو صفیفہ علیہ الرحمہ اس اور خراب حافظ میں کرشمہ ہے۔ اور حصرت اہام اعظم ابو صفیفہ علیہ الرحمہ اس سے قطعاً بری الذمہ جیں۔ آپ اللہ تعالی کے مقرب ، مقبول ، صاحب طوحی ، بندوں

مؤرخ بعقوب فسوى كى كتاب المعرف والتاريخ امام ابوحنيف عليه الرحمه كارخ بعقوب في عامل المات اوران كي مفصل جوابات

# كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 1

#### جواب:

اس كى سنديش روبوا قح ب يورانام اس طرح بروبة بس العنباج السواحة المشهوس قال النسائي ليس بالقوى و قال العقيلي لا يتابع عليه و قال السائي معين دعنه (تهذيب التحذيب من 117/2) المن معين دعنه نائى ن كها توى ديم التحد عب من المنائي ن كها نائى ن كها توى ديم من المنائي من المنائي عليه من المنائي من المنائي من المنائي من المنائية على المن

قال ابن الحوزى ، قال النسائى ليس بالقوى ، ( كتاب الضعفا م، م 277/1) ابن جوزى نے كہا كرنسائى ليس بالقوى ، ( كتاب الضعفا م، م 277/1) ابن جوزى نے كہا كرنسائى ئے كہا بير اولى قوى أيس م 64/2) قال العقيلى ، لا بتائع عليد، ( ضعفا م كير ، م 64/2) منظلى نے كہائى گرائل كى مثال تحت فيس كى جائى -

اب بهان ہے مورخ لیعقوب فسوی کی تاب "المعرف والتاریخ" یں دافع اعتراضات اورائے جوابات کا سند نثر دع ہوتا ہے۔

مور فی او وسط ایقوب بن سفیان فسوی ، نے بھی اپنی سند کے ساتھ میان کرتے ہوئے مختلف او کوں کی زبان ہے حضرت اہام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ عدر پراحتر اضات بیان کیے گئے ہیں۔
افشاء اللہ تعالیٰ جی رئین پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ فسوی صاحب کی وہ سندیں جن میں حضرت اہام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ، پر اعتر اضات کیے گئے ہیں وہ سندیں ہجروت ، خت ضعیف ہیں اور احتر اضات کیے گئے ہیں وہ سندیں ہجروت ، خت ضعیف ہیں اور لائق التفات نیس ہیں جس ظرح این عدی ، ختیلی ، ابن حبان کی لائق التفات نیس ہیں جس ظرح این عدی ، ختیلی ، ابن حبان کی ان سندوں کا انتہائی ضعیف ، قابل رد ہوتا بیان کیا گیا ہے ۔ جن سندوں کے ساتھ فدکورہ موصوفین نے حضرت اہام پر جرح نقل سندوں کے ساتھ فدکورہ موصوفین نے حضرت اہام پر جرح نقل کی ہے۔

قرآن جيدكوكلوق كہنا عقيده كفر ہے۔ نيزاس كى سنديس محمد بن معافہ ہے۔ قال ابسو جعفر عقيلى فى حديثه وهد (كتاب الضعفاء م 145/4)
عقل نے كہا كداس كى حديث ميں وہم ب (يعنى) بدراوى وہمى بواضح ہو كيا كديد جرح والى سندادكت التفات نبيس ہے۔

## سندنمبر 3

فوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبیداللہ بن معاف نے کہا بیان کیا جھو سے محد بن معاف نے کہا سنا میں نے سعید بن مسلم سے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے کہا کیا ابو عنیفہ علیہ الرحمہ محمی ہے؟ ابو یوسف نے کہا ہاں، میں نے کہا کیا مرجی ہے۔ ابو یوسف نے کہا ہاں۔۔۔(کما ب المعرف ہے 182/2)

#### يواب:

امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرجھمی یا مربی وغیرہ ، بیکفن بہتان ہے جس سے امام صاحب کوسوں دور ہیں۔اس اعتراض کامفصل جواب ابن عدی ، قبلی ، ابن حبان کی سندوں ہیں مفصل میان کیا گیا ہے، و ہیں پر ملاحظہ قرما کیں۔

نیز اس کے رو کے اہام صاحب علیہ الرحمہ کی صرف ایک کماب فقد اکبرہی کافی ہے۔ پھراس کی سند بھی محفوظ نہیں ،اس کی سند میں عبید القد بن معاذ ہے۔ تہذیب میں ہے عن ابن معین لیسو الصحاب حدیث و لیسو بششی (تہذیب علی معین لیسو الصحاب حدیث و کیسو بششی قال الدهس ، قال النسائى مروبة ليس بشقة (ميزان الاعتدال بص 57/2) ذ ببى نے كہا كرنسائى نے كہا ہے بيدادى رو براقة بيس ہے۔ اس تفصيل سے داشح ہوگيا كرمؤرخ يعقوب فسوى كى امام الاحديقه عليدالرحمد برجن والى بيسند مجروح ہے اور قابل رو ہے۔ جب سند ہى مجروح توكى گئى جرح خود بخودى باطل ہوگئے۔

#### سندتمبر 2

فسوی نے کہابیان کیا ہم ہے عبدالرحمٰن بن ابراہیم نے کہابیون کیا ہم ہے ابو مسمر نے مزاتم بن زفر سے کہا کہ میں نے ابو حذیفہ علیدالرحمہ سے کہاا ہے ابو حذیفہ میں وہ ہے جونو نے فتو کی دیا ہے اور وہ جونو نے اپنی کمابوں میں وضع کیا ہے۔وہ وہ وہ کل ہے کہاس میں کوئی شک جمیس ہے؟

تو ابوصنیفہ نے کہااللہ کی تئم میں نہیں جانا شاید کہ دہ وہ باطل ہے جس میں شک نہیں ہے۔ ( کتاب المعرف میں 782/2)

#### جواب:

کی بدعقید وراوی نے امام الوصنیفه علید الرحمہ کی زبان مبارک سے بیبیان
کیا ہے کہ معاذ اللہ میں نے اپنی کتابوں میں باطل تحریر کیا ہے اس کی سند پر گفتگونہ بھی
کریں تو اس روایت کا تعصب پر اور کذب پر جنی ہونا ظاہر ہے۔ تا ہم اس کی سند میں
البومسیر ہے جو بدعقیدہ تھا۔ تہذیب النہذیب میں ہے کہ ابومسیر قرآن کو گلوق کہتا تھا۔
البومسیر ہے جو بدعقیدہ تھا۔ تہذیب النہذیب میں ہے کہ ابومسیر قرآن کو گلوق کہتا تھا۔

البومسیر ہے جو بدعقیدہ تھا۔ تہذیب النہذیب میں ہے کہ ابومسیر قرآن کو گلوق کہتا تھا۔

البومسیر ہے جو بدعقیدہ تھا۔ النہذیب النہذیب النہذیب میں النہذیب میں کہا تھا۔

## كتاب المعرفه كى سندنبر 5

فسوی نے کہا بیان کی جم ہے ابو جزء نے عمر و بن سعید بن مسلم ہے کہا سنا علی نے اسپنے دادا ہے کہا کہ عیں نے ابو بوسف ہے کہا کیا ابو صنیفہ علیہ الرحمہ مرتی تھے الکہا ہاں میں نے کہا کیا جھی تھے ، کہا ہاں میں نے کہا تو الن ہے کہاں ہے؟ کہا ابو بوسف نے کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پڑھاتے تھے جو ہات ان کی اچھی ہوتی وہ ہم قبول کرتے جو بری ہوتی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ (کتاب المعرف ہی 183/2)

جواب

صنورسیدناامام اعظم علیدالرحمد پرمرتی اور همی ہونے کا الزام قطعاً غلا ہے جس کے ساید آپ کی تصنیف مبارک فقد اکبرای کافی ہے تیز گزشتہ اور اق میں اس بات کا مفصل ردم وجود ہے۔ وہیں پر ملاحظہ کریں۔ نیز اس کی سند بھی سخت بحر درت ہے سند میں واقع ابو بز ہے۔

إدانام ال طرح بابو جز القصاب نصرين طويف

قال ابس السبارات كأن قدريا و لعريكن يثبت و قال احمد لا يكتب حديث، و قال افساني و غيرة متروك ، قال يحيي من المعروفين بوضع الحديث

(میزان الاحتدال می 251/4- کتاب الفحفاء لا بن الجوزی می 159) الن مبارک نے فرمایا کہ یہ قدری ہے (بد خد بب) اور شیعی نیس ہے امام احد نے فرمایا اس کی صدیت نظمی جانے امام نسائی وغیرہ نے فرمایا یہ متر وک ہے ، امام بجی نے فرمایا یہ جدیث کھڑنے کے مماتھ مشہور ہے۔ لین این معین نے کہا کہ بین تو حدیث والے ہیں اور ندی کوئی چیز ہے۔ سند کا مجروب ہونا واضح ہوگیا ، تو جرح بھی خودی باطل ہوگئ۔

#### سندنمبر 4

جواب:

گزشتہ اوراق میں حضرت اہام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر مرتی ہونے کے الوام
کامفصل روموجود ہو ہیں پر لما حظافر ہائیں۔
نیز گزشتہ اوراق میں مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضوت
امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کے جارجین ہے تیس بلکہ مداحین میں سے ہیں۔
امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے
ہیں دیکھیے امام ابن عبدالبرکی کہا ب الاقتقاء ہم 193

## سندنمبر 7

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احدین پونس نے کہا سنا ہیں تعیم سے وہ کہتے کہ کہا سفیان نے جنٹا شرا بوحنیفہ علیہ الرحمہ نے اسلام میں رکھ اتنا شراسلام میں مجھی نیس رکھا گیا۔ (کتاب المعرفہ جس 784/2)

جواب:

گزشتاوراق میں آپ بڑھ کے ہیں کہ امام سفیان، امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے جارجین میں سے ہیں یہ سارا کرشہ ضعیف راویوں کا ہے جارجین میں سے ہیں یہ سارا کرشہ ضعیف راویوں کا ہے کہ وہ امام ابوح نیف علیہ الرحمہ پر جرح کے متعلق جلیل القدر آئم تمہ اللم کانام استعال کرتے ہیں، حالا نکہ بیامام یقینان سے بری الذمہ ہیں۔ میزاں کی سند بھی غیر محفوظ ہے ، سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے قائل رد ہے ۔ لائق القام نہیں۔ القام نہیں۔

ال کاسند شل قیم بن تماد ہے اگر چہ کی حضرات نے اس رادی کو صدیث کی روایت فی شخص کی سنتہ کہا ہے تا ہم قیم بن تماد امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کیلئے حکایات گھڑ لیا کرتا توجیها کہام ذہبی علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ الذک نے کہا یہ صدیثیں گھڑ تا تھا اور حکایات مکذوبہ، امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے است میں روایت کرتا تھا وہ سب جھوٹ ہیں۔ (میزان الاعتدال ،ص 269/4) بست میں روایت کرتا تھا وہ سب جھوٹ ہیں۔ (میزان الاعتدال ،ص 269/4) بنا کہ است میں میں میں ایس ہیں حدیثیں ایس ہیں جن کی کوئی اصل تہیں ہے الم الاواؤد نے قرما یا کہ اس کے یاس ہیں حدیثیں ایس ہیں جن کی کوئی اصل تہیں ہے الم الاواؤد نے قرما یا کہ اس کے یاس ہیں حدیثیں ایس ہیں جن کی کوئی اصل تہیں ہے

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ بیسند بھی جھوٹی باطن ہے جس میں روایات گرنے والے موجود ہیں ، دہب سند باطل ثابت ہوئی توجرح بھی باطل ہوگئ۔

#### سندنمبر6

یعقوب فسوی کے کہا کہ بیان کیا بھے سے تھرین الی عمرتے کہا کہ کہا مثیان نے کہ اسلام بیں اہل اسلام پر ابو حذیفہ علید الرحمہ سے زیادہ ضرر رسمان بید ابوای تیں ( کتاب المعرفد والتاریخ میں 183/2)

جواب:

سندی سفیان سے مراد سفیان بن عینیہ ہیں، جیسا کو شی نے بھی وضاحت کی ہے۔ اور مقال میں میں میں دیکھیے ابن عبد البرك کی ہے۔ ابن عبد البرك ک

نیزاس کی سندیمی تخفوظ نیس ہے۔اس کی سندیس محد بن افی عرب بورانا مای طرف ہے۔محمد بن عمد بن ابی عمد عقال الموی لحد اجدله ذکوا امام عری فے قراما کے میں نے اس کاؤ کرنیس پایا۔

(تيديب التمذيب، ص 232/5)

قال ابن حجر فی النقریب ، لا یعرف (تقریب التحدیب، ص117/2) این تجرف کہا ہے ہیں پہچانا گیا۔ (لیعنی مجمول ہے) تو سند کا بحرح بونا واضح ہے تو جرح بھی باطل ہوگئ۔ اور تہذیب میں ہے کہ عبداللہ بمن محمد بن سیار نے کہا کہ میں نے عمر و بن علی سے سناوہ اللہ علم کما کر کہتے تھے کہ بنداد کذاب ہے۔

عبدالله بن على بن مدينى في في كها كدمنا يل في البيد باب ب اور يو چها ايك صديث كم متعلق جو بنداد في بنداد كي تحقيق ويرب باب في كم بنداد سب اور منظق جو بنداد كي المتعد يب المحمد عب م 48/5)

واضح ہو گیا کہ بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے۔اور انکن روہے۔

## سندنمبر 9

فسوی نے کہا بیان کیا جھے ہے تلی بن عثان بن نقیل نے کہا بیان کیا جھ سے
ایو سھر نے کہا بیان کیا ہم سے یکی بن عز واور سعید نے ، اور سعید نے سنا کہ ابوطنیفہ
علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر کوئی آ دمی اس جوتی کی عبادت کر ہے اور اس کے ساتھ وہ اللہ
تھائی کا قرب جیا ہے تو جس اس میں کوئی حرج نہیں جھتا ، سعید نے کہا ہے مرح کفر ہے
تھائی کا قرب جیا ہے تو جس اس میں کوئی حرج نہیں جھتا ، سعید نے کہا ہے مرح کفر ہے
( کتاب المعرف میں 184/2)

جواب:

اس مند میں می بن مزوہ قدری ذہب والا ہے۔(لینی بد فر ہب ہے۔)

(عقبلی ضعفاء کیر ص 397/4 ، تہذیب التحذیب میں 129/6)
اگر چہ ندکورہ راوی کی بعض سے توشیق بھی منقول ہے۔
اس کی سند میں معید بن عبد العزیز ہے جو کہ التو ٹی ہے۔
تہذیب میں ابوداؤد، ابن معین، ابو معمر سے اس کا خلط ہوتا ندکور ہے۔

امام نسائی نے فرمایا کی ضعیف ہے اوراس سے دلیل شدلی جائے۔

(ميزان الاعتدال بم 269/4)

اس كالمفعل ترجمة بتمذيب بيس بيد-

روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ، بیسند بھی مجروح ہے اور جو پھھی مین حماد نے الم

## سندنمبر 8

فسوى نے كہا كه بيان كيا بم ئے محمد بن بشار نے كہاسنا ميں نے عبدالرخي مے درميان جاب ہے۔ ( كتاب المعرف، م 784/2) عددہ كہتے كه ايو صنيفه اور حق كے درميان جاب ہے۔ ( كتاب المعرف، م 784/2) حواب:

سيستريمى بحروح بجرح مغمر بهوكرم دوو ب ملاحظ قرما كيل م سنديش واقع بحر بن بشارالهم كالحافظ بندار ب ميزان يش بكر كسنب الفلاس ، قال عبدالله بن عبدالدورة كما عند يحيي بن معين فجرى ذكو بنام فرايت يحيي لا يعبأبه ويستضعفه و مراثيت القواميدي لا يوضأة ، بدام فرايت يحيي الا يعبأبه ويستضعفه و مراثيت القواميدي لا يوضأة ،

فلاس نے اس کو جھوٹا کہا ہے عبداللہ بن دورتی نے کہا کہ ہم یکیٰ بن معین کے بال بیٹھے تھے کہ بندار کا ذکر ہوا تو میں نے دیکھا کہ یکیٰ نے کوئی پرواہ نہیں کی اورالیا کا ضعیف کہتے ہیں اور میں نے قوار مری کودیکھاوہ اس بندارے راضی نہیں تھے۔ بارت ہواں پر الاحظافر ما كيل-

## سندنمبر11

فسوی نے کہا بیان کیا ہم ہے ابو بکر بن خلاد نے کہا سنا ہیں نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے کہا سنا ہیں نے حمدالرحمٰن بن مہدی ہے کہا سنا ہیں نے حماد بن زید ہے وہ کہتے سنا ہیں نے ابوب ہے وہ کہتے اور ذکر کہا گیا ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کا تو ابوب نے سآ بت تلاوت کردی ۔۔۔

یوادون ان یطفو ا نو مراللہ ، بافواھی و یابی الله الا ان یتمہ نوس ہ ۔۔۔

کدوہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لور کو بجھا دیں اور اللہ انکارکرتا ہے ، مگر ہے کہ پورا کرے گا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے ، مگر ہے کہ پورا کرے گا ہے کورکو۔۔

کرے گا ہے لورکو۔ (کتاب المعرفہ می 185/2)

#### يواپ:

اس میں تو ایا م ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف ہے کہ محدث ابوب نے ذکر امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے دفت میں کیا الرحمہ کے دفت مذکورہ آیت تلاوت کی جس سے اشارہ انہوں نے سیکیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کو القد تعالیٰ بلتدر کھے گا ان کے ستاھتا شد الی ہے۔
المحمد ملتذرب العالمین میں المحمد ملتذرب العالمین

کونکہ محدث ایوب علیہ الرحمدام مصاحب علیہ الرحمد کے مداحین شل سے ہیں۔ (ویکھیے امام این عبدالبرعلیہ الرحمہ، کی کتاب الاشقاء، ص193) (تہذیب التھذیب ہی 321/2) اس کی سند میں ایو سم ہے جو کہ عبدالاعلیٰ بن سمر ہے قرآن مجید کو تلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التھذیب)

اس سندیل آیک راوی تو قرآن کو مخلوق کہنے والا ، ایک تفقد ریکا منظر اور آیک راوی خلط ،
پس سند کا انتہائی ضعیف ہونا واضح ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفه رضی اللہ عند پر جرح کرنا
ایسے ای لوگوں کا کام ہے۔ مزید اس کا مفصل جواب اس کتاب میں این حبان کی سند
نمبر 23 کے تحت ملاحظ فرما کیں۔

#### سندتمبر10

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا جھے سے عبدالرحن نے کہا سنا میں نے علی بن مدینی ہے گیا سنا میں نے علی بن مدینی بن مدینی بن مدینی بن مدینی ہے کہا کہ جھے سے بشر بن افی از هر نیشا پوری نے کہا کہ جی سے جی سے خواب میں ایک جنازہ ویکھا جس پر سیاہ کپڑا تھا اورا سکے اردگروراہب تھے جی نے نوانہوں نے کہا یہ جنازہ الوطنیفہ کا ہے جی نے ابولوسف کو خواب سنایا تو انہوں نے جھے سے کہا یہ خواب کی کو بیان نہ کر تا۔

(كتاب المرفدوالتاريخ من 784/2)

#### جواب:

مسلمان مومن کا خواب ، شرعی طور پر جمت نبیس ہے۔ نیز این عدی علیہ الرحمہ کی سند نمبر 14 کے تحت چند خواب بزرگوں سے منقول بیں اس احتر نے بیان کے بیان کے بین جس بیں اہام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے مقلدین کے لیے بڑی

أستداسلام كوتو زرما تفاراسلام مس الوحنيف بره كركوتي متحول بيدانبيس بوسكتار

*بواب* 

سے حضرت امام سفیان اوری علیہ الرحمہ پر محض بہتان ہے آپ اس سے بری
الذمہ ہیں ا، م ابن عبد البر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء ص 197 دیکھیے آپ تو امام
ماحب علیہ الرحمہ کے مداحین ہیں سے ہیں، نیز سند ہیں تیم بن تماد ہیں اگر جہ حدیث
کی دوایت میں تو تقد ہیں تا ہم میز ان الاعتدال ہیں ذکور ہے کہم بن تمادامام ابوعنیفہ
علیہ الرحمہ کے بارے میں حکایات کمذوبہ کا گھڑنے والا ہے۔ لہذا تیم بن تماد سے جتنی
میں امام صدب علیہ الرحمہ کے خلاف دوایات ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔
تیم بن تماد کی امام صاحب کے بارے میں دوایات جموثی ہیں۔ دیکھیے میز ان
الاعتدال میں 160 کا امام صاحب کے بارے میں دوایات جموثی ہیں۔ دیکھیے میز ان

لبذاداشى ہوگيا كەردوايت بھى جھوفى ہےادرامام سفيان تورى عليدالرحمداس سے برى الذمه بيس بلكة پ تو حضرت امام ابو حنيف عليدالرحمد كے مداح بيس جيسا كرسابقد سطور مى امام ابن عبدالبرعليدالرحمد كے حوالے ہے ابھى گزرا ہے۔

#### سندنمبر14

فسوى نے كہابيان كيا ہم سے تيم نے كہاستا يس نے معاذ بن معاذ اور يكي الله معاد الله معاذ اور يكي الله معاد الله معاد

سندنمبر12

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے این نمیر نے کہابیان کیا ہم سے ہمار ہے بعض دوستوں نے مخار این رزیق ہے ، این رزیق نے کہا کہ اگر تجھ سے کوئی مسئلہ پوچ جائے اور تیرے پاس اس کا جواب نہ ہوتو دیکھو کہ اس بارے میں ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے کیا کہا جو پچھاس نے کہاتو اسکے مخالف کہدد ہے و درتی کو پالے گا۔

(كتاب المرفدين 785/2)

جواب:

اس پیس کتنا بغض وحسد ہے امام صاحب عبدالرحمہ کے ساتھ وہ بالکل واضح ہے اور جو جرح بغض وعناد کی وجہ ہے ہووہ جرح ہی قبول نہیں ہوتی ہتا ہم سند جل جم وہ جہول راوی بھی جیں جیسا کہ ابن فمیر نے کہا کہ ہمار ہے بعض دوستوں نے کہا ہے بعض دوست کون جی چی جیسی شنام کا ذکر ، نہ باپ کا ذکر ، کون تھے ، کیے تھے ، کی معلوم نہیں تو ایسے جہولوں کی بنا پر ایک جہم مطلق ، کبیر الشان ، نظیم القدر امام اعظم جیسی شخصیت می جرح کرنا العما اف کا خون ہے۔

## سندنمبر13

یعقوب فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے تعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن حمد نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن حمد فزاری نے کہا ہم مفیان اوری کے پاس تھے کہ ابوحلیفہ علیہ الرحمہ کی موت کی خبر آئی ۔ تو صفیان نے کہا ، الحمد لللہ ، ابوحلیفہ سے مسلمانوں نے چھٹکا را پا یا ، وہ آ ہستہ

جواب:

سندنمبر 13 میں ابھی گزرا ہے کہ قیم بن حماد کی امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جتنی بھی روایات طعن ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔
اس جموثی روایت میں بھی وہ صاحب قیم بن حماد ہیں۔ لہذا اس کا جموثا ہوتا ظاہر ہے اور امام سفیان آڈری علیہ الرحمہ اس سے بری الذمہ ہیں۔

#### سندنمبر15

فسوی نے کہابیان کیا ہم ہے ملیمان بن حرب نے کہابیان کیا ہم ہے حماد بن زید نے کہا، کہ ابن عون نے کہا کہ جھے کو خبر دی گئی ہے کہ تم میں پچھے ایسے لوگ موجود چیں جو اللہ کے راستے سے رو کئے والے چیں ، تو سلیمان بن حرب نے کہا وہ الوطیف علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی چیں۔ جو القدانوں کی کے راستے سے رو کتے جیں۔ علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی چیں۔ جو القدانوں کی کے راستے سے رو کتے جیں۔

#### جواب:

یہ حکایت حقیقت کے کتی خلاف روز روش کی طرح واضح ہے، اس کی سفہ
مل سلیمان بن حرب ہے اگر چہ لقد ہے لیکن روایت کے الفاظ تبدیل کر ویتا تھااور
روایت بالمعنی کرتا تھا خطیب نے کہا ہے تہذیب التھذیب میں 396/2 ملخصاً۔ ہوسکا
ہے کہ روایت میں تعریف ہوکہ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ اور آپ کے ساتھ اللہ تعدیل کی
طرف بلانے والے ہیں۔ تو سلیمان بن حرب صاحب نے جنہیں عادت ہالفاظ
بدلنے کی انہوں نے بدل کریے کردیا ہوکہ اللہ کے راستے سے روکنے والے (معاذ اللہ)

پراس کی سند میں جمادین زید ہیں۔ بیتو حضرت امام صاحب کے مداحین میں سے معرف میں سے ۔ دیکھیے ابن عبد البرکی کمآب الانتقاء می 193۔۔

نیزاس کی سندی این تون ہے اور وہ تھرین تون ہے قال البخاس منکر المحدیث ، قال الزدی و ابوالفتح والدولابی متروك الحدیث قال غیر الامنکر المحدیث \_( تہذیب مر ۲۳۷) بخاری نے کہا یہ سکر الحدیث ے، ازوی ، ایوالقح وولائی نے کہا م کرا لحدیث ے اروی ، ایوالقح وولائی نے کہا م کر وک الحدیث ہے۔

نیز سند میں فہ کور ہے کہ این عون نے کہا جھ کو خبر دی گئی ہے،خبر دیے والا کون ہے جھے کچھ معلوم نہیں وہ کون تھا،لہذااس کا انتہائی بحروح ہونا واضح ہے۔

#### سندنمبر16

جواب:

یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے اور بد فدجیوں کا غلط پرا پیکنڈہ ہے چانچ سند میں ذکورایو سھر ،قرآن مجید کو تطوق کئے والا ہے ( تہذیب المتہذیب )

اس کی سندیس ابو سھر ہے جو کہ قرآن مجید کو خلوق کہنا تھا۔ (تہذیب التہذیب) یعنی بدعقید و تھا۔

اس كى سنديس محمد بن من المدين ب،اس كم معلق قبال ابوحاتم ليس بذاك عن ابن معين ليس بثقة قال ابو حاتم ليس بقوى لا يعجبنى حديثه

(ميزان الاعتدال مرام/١٠ مهذيب التهديب صده/٢٦٠)

ابوحاتم نے کہا یہ توی نہیں ہے، این معین نے کہا یہ تقد نہیں ہے، ابوحاتم نے کہا یہ توی نہیں ہے اور جھے اس کی حدیث پسندنہیں ہے۔ نیز این جوزی بیان کرتے ہیں لیکیٰ نے کہا تقد نہیں ہے، ابوحاتم رازی نے کہا توی نہیں ہے۔

( كماب الضعفاء لابن الجوزي صر ٩٢/٣)

واضح ہو گیا کہ اس کی سند بھی خاصی مجروح ہے اور لائق استناونہیں ہے جب سند کا انتہائی ضعیف ہونا واضح ہو گیا تو جرح بھی باطل ہوگئ۔

## سندنمبر18

فسوی نے کہا، بیان کی جم سے سلیمان بن ترب نے کہابیان کیا ہم سے معاذبن معاذ نے ، بشر بن مفصل نے کہاستا میں نے ابوطنیفہ سے اسی عورت کے متعلق جس سے اس کے تفام نے مجامعت کی سوائے شرم گاہ کے پس پائی بہدکراس کی فرج میں داخل ہو گیا جس سے وہ مؤرت حاملہ ہوگئی تو اب اس کا حیلہ کیا ہے تو ابو حذیف نے کہا کیا اس عورت کی پھوپھی ہے کہا ہاں ہے ، تو کہا کہ وہ عورت اپنا غلام ابنی پھوپھی کو بہدکردے پھر پھوپھی اس غلام کے ساتھ مجامعت دالی عورت کا تکاح کردے۔ (کماب المعرفہ صدام کے سند ميں مذكور ليكي بن حمزہ ، قدرى مذهب والا ليتني تقديم كا منظر ہے۔ (عقیل مع ٢ / ٣٩٧) سعيد بن عبدالعزيز ، مختلط ہے۔ (تہذيب الجذيب صدا / ٣٢١) خود قاضى شريك بھى مختلف فيد ہے۔ ديكھيئے ميزان الاعتدال وغيرہ سند ميں مذكور وليد بن عتب دشتی ہے، قال الذهب لابلدرى من هو وسا هو۔ (ميزان الاعتدال مريم/ ٣٨١)

ذہبی نے کہاولید بن عتبہ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے کیا ہے ( لیعنی جمہول ہے ) سند میں فدکور ایک تقدیر کا منکر ، ایک قرآن کو مخلوق کہنے والا ، ایک مجبول ، ایک خراب حافظے والا ،لہذا سند کا ابطال واضح ہے تو جرح بھی خود ہی باطل مخمبری۔

## سندنمبر 17

فسوی نے کہا بیان کیا مجھ سے ولید نے کہا بیان کیا مجھ سے ابو سھر نے کہا بیان کیا مجھ سے محمد بن فیلے المد ٹی نے اپنے محائی سلیمان سے اور وہ لوگوں کو مہت ج نے وا بے تھے کہ جس نے ابو صلیفہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا تھاوہ خالد القسر ک ہے ( کتاب المعرف صر ۱/۲۸۲)

جواب:

اس کی سندیس ولید ہے جو کہ ولید بن عتبہ ہے،اس کے متعلق امام ذہ بی فے فر مایا ہے "لا یدسری میں هوو صاحو" (میزان الاعتدال صریم/۳۳۱) نہیں معلوم که یکون ہے اور کیا ہے (بینی مجبول ہے)

#### جواب:

اس کی سند بیس سلیمان بن حرب ہے اگر چد تقدیب تا ہم روایت کے الغاظ بدل دیتا ہے اور روایت بالمعنی کرتا ہے۔ (تہذیب صد۲/۲۳) نیز اس کی سند بیس بشرین مفضل ہے، قال الازدی صنعیف مسجمول ۔ ( کماب الضعفاء لا بن الجوزی صدا/۱۲۳)

سندكاضعيف اورنا قابل احتجاج بوناواضح ب\_

#### سندنمبر19

قوی نے کہا کہ جماد نے کہا بیٹا میں طرف ابوطیفہ کی مسجد حرام میں ۔۔۔۔۔۔۔( کتاب المعرف صدا / ۱۸۵)

#### جواب:

حماد اورنسوی کے درمیان واسط ہے جو کہ بہال مفقود ہے لہذا بیروا**ت** منقطع ہے۔

## سندنمبر 20

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے ابو کر حمیدی نے کہا بیان کیا ہم سے حمزہ بن حارث نے جوعم بن خطاب کے غلام ہیں ، اپنے باپ سے کہا سنا ہیں نے ایک آدی سے جو ابو حقیقہ سے سوال کرتا تھا مجدحرام ہیں ایسے آدی کے متعلق جو یہ کہتا ہے کہ ہیں گوائی دیجتا ہوں کعبدتی ہے لیکن ہیں بیٹیں جانتا کیا وہ بیاکعبہ ہے یا کوئی اور تو ابوحنیف

نے کہاایہ افخض ہیا مومن ہے اور اس سائل نے ایسے آوی کے بارے میں بھی سوال
کیا جو کہتا کہ میں گوائی ویتا ہوں بے شک حضرت محمد بن عبداللہ نبی ہیں ( الکھیڈ )
لیکن میں پینیس جو نتا کہ کیا وہ ہیں جو مدیندالمتو رہ میں اپنی قبر (مبارک) میں ہیں یا
کہیں اور تو ابوصنیفہ نے کہاایہ آوی ہیا مومن ہے ابو بحر حمیدی نے کہا کہ جس نے ایسا
کہاوہ کافر ہوگیا۔ ( کتاب المعرف والثاری ضریم / ۱۸۸۵ م

#### جواب:

اس سندیں انام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا تعصب انام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ساتھ مشہور ہے، لہذا تعصب کی بناء پر کی گئی جرح ہی باطل ہوتی ہے نیز اس کی سندیس حمز ہ بن حارث بن عمیر ہے۔ اگر چہ ابن حبان نے اس کو ثقات میں واغل کیا ہے تا ہم یہ مقاطع روایت کرنے والا ہے۔ ( حمذ یب صد ۱۹/۱۹)

نفر سندش من و کاپاپ مارث بھی ہے جس کے متعلق، قبال الازوی ضعیف منکر اسعدیث وقال الحاکم مروی عن حمید الطویل و جعفر بن محمد احادیث موضوعه ، و نبقل ابن الجوزی عن ابن الخزیمة انه قال الحامث بن عمیر کلاب و قال ابن حبان کان ممن پروی عن الاثبات الاشیاء الموضوعة ـ

(تهذيب التهذيب مدا/ ١٥٥)

قبال ابسن الجوزى ، الحاسث بن عمير ، ابو عمير يروى عن حميد الطويل قال ابن حيان يروى عن الاثبات الموضوعات

(كتاب الضعفاء لاين الجوزي صدا/١٨٣ ميزان الاعتدال صدا/ ٢٣٠)

ا، م بخاری علیه الرحمد فرمایا بیم محکر الحدیث ب الوزرع نے کہااس کی صدیت میں بہت زیادہ خط ہے ، بیر الغلط ہوتا بی بہت زیادہ خط ہے ، بیر الغلط ہوتا بیہ جرح شدید اور مفسر ب ، نیز امام بخاری علیه الرحمہ جس کو محکر الحدیث کہیں اس سے روایت لینی طال نہیں ہوتی۔ (میزان الاعتدال صدا / ۲)

## سندنمبر22

فسوی نے کہا ، بیان کیا جھے سے ابو بکر نے ابوصالی قراء سے اس نے قرازی سے فرازی سے فرازی سے فرازی سے کہا کہ ابوصلیف نے کہا آدم (علیہ السلام) اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا ہا ایس نے کہا اے دب تو نے جھے گراہ کیا اور کہا اے دب جھے قیامت تک مہلت دے اور آدم (علیہ السلام) نے عرض کی "مربعاً ظلمنا انفسناً ۔۔۔الخ"
دے اور آدم (علیہ السلام) نے عرض کی "مربعاً ظلمنا انفسناً ۔۔۔الخ"

واب.

اس کی سند میں فرازی ہے اور وہ ابراجیم بن محمد ہے اگر چہ لقد ہے تا ہم ابن سعد نے کہا کہ اس کی حدیث میں بہت زیادہ فلطیاں ہیں، نیز راوی کا کثر الخطا ہوتا ہے جم منسرے سند کا مجروح ہوتا واضح ہے۔

## سندنمبر 23

فسوی نے کہا بیان کیا ہم ہے احمد بن عثان بن حکیم نے کہا سنا میں نے اپنے میں سے وہ کہتے اگر کی قبیلہ میں شراب فروخت والا

اس تمام کاخلاصہ یہ ہے کہ عارث بن عمیر کواز دی نے کہا ضعیف ہے مظر الحدیث ہے ما میں ما کہ عثر الحدیث ہے عالم نے کہا حمیداور جعفر بن محمد ہے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے ابن جوزی نے ابن خزیمہ سے ٹھوٹی کہا یہ جہت داویوں خزیمہ سے ٹھوٹ کہا یہ جہت داویوں سے من گھڑت روایات بیان کرتا ہے۔

سطور بالا سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ بیسندا نتہائی مجروح بجرح مشم ہے جس کی وجہ سے تابل احتجاج مونا فلا ہر ہو گیا تو الم اللہ احتجاج مونا فلا ہر ہو گیا تو الم الوصنیف علیہ الرحمہ پر جرح بھی غلط اللہ است ہوئی اور آپ کی طرف منسوب یات بھی فلا اللہ ہوئی۔

## سندنمبر 21

فسوی نے کہا ابو بکرنے کہا اور سفیان بیان کرتے تقے عزہ بن حارث ہے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل بن اساعیل نے اوری سے عزہ کی حدیث کے معنی کی طرق (یعنی روایت کی طرح) (کتاب المعرف صدی ۱۸۸۸)

جواب:

گزشته کی سند کی طرح بیسند بھی بخت مجروح ہے جس کی وجہ سے لائق استثاد نہیں ہے، اس کی سند میں مؤمل بن اسماعیل ہے۔ اس کے متعلق قال البخامری منکو الحدیث و قال ابو زمرعة فی حدیثه خطأء کثیر ۔ کثیر الغلط۔ (میزان الاعتدال مرسم/ ۲۲۸) ملخساً بواب

اس کی سند میں عمرین حفص بن غیاث ہے، این حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ کی مرتبہ خلطی بھی کرجا تا ہے، ابوداؤد نے کہا میں اس کے پیچیے اس کے گھر تک گیالیکن میں نے اس سے پیچھٹیس سنا۔ (متہذیب صہ ۱۲۵۳/۳۲)

نیز اس سند میں عمر کا باپ حفص بن غیاث ہے جس سے عمر مذکورہ سند میں روایت کرتا ہے، حفص بن غیاث ہے جس سے عمر مذکورہ سند میں روایت کرتا ہے، حفص بن غیاث کے متعلق ، ابوزر مدنے کہا اس کا حافظ خراب ہوگی ہے۔ داؤد بن رشید نے کہا حفص کثیر الفلط ہے، اور ابن عمار نے کہا بیا چھی طرح یا و خیس رکھتا۔ اثر م نے امام احمد علیہ الرحمہ سے ذکر کیا ہے کہ بیراوی مدلس ہے ابن سعد نے کہا مدلس ہے ابن سعد نے کہا مدلس ہے اور امام احمد نے اس کی ایک حدیث کو بھی مشکر کہا ہے۔

(تہذیب النہذیب صدا/ ۲۹،۵۶۸ ۵ملخصاً) سند کا مجروح ، منعیف ہوتا واضح ہو گیا تو حفص بن غیاث کا امام ابو صنیفہ کو چھوڑ نا بھی ٹابت ندہوا۔

#### سندنمبر 25

فسوی نے کہا میان کیا جھے سے حسن بن صباح نے کہابیان کیا ہم سے اسحاق بن ابرا ہیم اختینی نے کہا کہ مالک نے کہا ابوحشیفہ سے زیادہ ضرور ساں اسلام میں کوئی ٹیس پیدا ہوا۔۔۔(کتاب المعرفہ صدا/ ۷۸۹)

> نواب: سين

يدحضرت امام مالك رضى الله عند يربهان بآب ال سے يقيناً برى

ہوتو وہ ایسے آدمی ہے بہتر ہے جوابوطیفہ کے قول پر فتو کی دے۔ (کتاب المعرفد مسا/ ۲۸۹)

جواب

اس کی سند میں شریک قاضی ہے جوخود مشکلم فیدہے ، نیز اس کی سند میں الولایم ہے جوفود مشکلم فیدہے ، نیز اس کی سند میں الولایم ہے جوفول بن دکین ہے اگر چہ آفقہ ہے ، لیکن حدیث بیان کرتے ہے اور میکر سے جھے اور میکر سے جھے اور میکر کے جھے اور میکر دوایات بیان کرتے تھے اور حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کوگا کی دیتے تھے ، (معاقد اللہ) (تہذیب المجہذیب میں ۱۳۹۱)

ابولئیم تقد ہونے کے باوجود مشکر روایات بیان کرتا ہے جیبا کہ بیری ہے، جس کی زبان سے نبی پاک تالیج کا محالی حصرت معاویہ رضی اللہ عنہ محفوظ ندرہ سکے، اس کی زبان سے امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کیسے محفوظ روسکتے ہیں۔

#### سندتمبر 24

فسوی نے کہا، بیان کیا جھے احد بن یکی بن عثان نے کہا عمر بن حفص بن غیاث غیرت فص بن غیاث غیرت نے کہا عمر بن حفص بن غیاث غیرت نے کہا سا میں نے اس کو ذکر کرتے تھے اپنے باپ سے لینی حفص بن غیاث نے کہا، میں ابوضیفہ کے پاس بیٹھتا تھا میں نے سنا ، دن میں ایک مسئلہ کے بارے میں پانچ تا ویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابوضیفہ کوچھوڑ ویا اور حدیث کو طلب کیا۔ پانچ تا ویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابوضیفہ کوچھوڑ ویا اور حدیث کو طلب کیا۔

واضح ہو گیا تو اس سند کے ساتھ جو جرح تھی وہ بھی باطل ہوگئی۔

#### سندنمبر 26

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن ابی عمر نے کہا کہ سفیان نے کہا کہ رقبہ نے قاسم بن معن کو کہا تو کہاں جاتا ہے تو قاسم بن معن نے کہا ابو صنیفہ کی طرف کہا وہ تجھے رائے تیاس میں پختہ کرے گاجو تو نے چہایا ہے اور تو اپنے اہل کے پاس بغیر فقہ کے لوٹے گا۔ (کتاب المعرفہ صدام/۵۰)

جواب:

اس کی سند میں فدکور راوی ، محمد بن انی عمر ججول ہے جیسا کہ تہذب میں معقول ہے کہ امام مزی نے فرمایا میں نے اس کا ذکر کہیں نہیں پایا۔ (تہذیب صد ۱۳۳۴/۳) ابن جرعلیہ الرحمہ نے فرمایالا یعرف بیٹیس پہچانا ممیا (یعنی مجبول ہے)
(تقریب العہذیب صدا/ کا ا)

لزمجہول اور بدعقیدہ راوی کی بنیاد پرایک ایسے اہام جن کی امامت فی الدین مسلم ہے، الناپر کیے طعن کیا جا سکتا ہے، سند کاضعیف ہوتا واضح ہے۔

#### سندنمبر 27

فسوی نے کہابیان کیا جھے تھرین عبداللہ نے کہابیان کیا ہم سے سعید بن عام نے ساتھ تھا سجد حرام میں کہ ایوب کو عام نے ساتھ تھا سجد حرام میں کہ ایوب کو الوصنیفہ میری الوصنیفہ میری الوصنیفہ میری

الذمه بین ، امام ما لک عیدالرحمه حضرت ام م ابوطنیفه علیدالرحمه کے مداحین بین سے

ہیں ۔ نیز اس کتاب میں امام ابن عدی کی سند نمبر ، اسے تحت دیکھیں ، وہاں پر مفصل

بیان ہے کہ حضرت امام ما لک رضی الله عنه حضرت امام ابوطنیفه رضی الله عنه کے

زیر دست مداح ہیں ۔ نہ کورہ سند میں مجروح راوی کا کرشمہ ہے کہ اس نے اپنی بات کا

وزن بنائے کیلئے ایک عظیم الشان امام ، امام ما لک رضی الله عنه کی طرف نسبت کردی

ہے ۔ سند میں نہ کور داوی حسن بن صباح ہے بیالبز او ہے ، قال النسائی لیس بالقوی

تہذیب صدا / ۱۹۹۱مام نسائی نے کہائے قوئی نہیں ہے۔

سندی اسمان براہیم اکنی ہے، قال ابسوسات مرایت احمد بی صالح لا یسر منفق قال صالح لا یسر منفق قال البخاس فی حدیث نظر و قال النسائی لیس بثقة قال الازدی اختطاء فی الحدیث ، قال ابن عدی ضعیف ، قال ابن حبان یخطی قال الحاکم ابو احمد فی حدیثه البناکیر قال البزام اضطرب حدیثه الحاکم ابر المحمد بی حدیثه البناکیر قال البزام اضطرب حدیثه (تہذیب الجذیب مدا/۱۳) المحفار کی بالجذیب مدا/۱۳) ملخفار کی بالجذیب مدا/۱۳) ملخفار کی بالجذیب مدا/۱۳) ملخفاری کی بالوجاتم نے کہا میں نے احمد بن صالح کود یکھاوا اس سے خوش نیس تھے، اہم بخاری علید الرحمد نے قرطیا اس کی حدیث میں نظر ہے، نازدی نے کہا ہو تحدیث میں خطاکی ہے، این عدی نظر ہے، نیائی نے کہا ہو تحدیث میں خطاکی ہے، این عدی نے کہا ہو تحدیث میں خطاکی ہے، این عدی نظر کی مدیث میں مناکیر ہیں، بردار نے کہائی کی حدیث میں اضطراب ہے۔

مطور بالا سے بیر بات طاہر ہے کہ سند میں مذکور راوی اسحاق بن ابراہیم الحنینی انتہائی سخت مجروح ہے اور اس کی روایت قابلِ اعماد نبیس تو جب سند کا ابطال مجروح بجرح مفسر ہے جس کی وجہ سے لائق استنادنیوں بلکہ قابل رؤ ہے ، نیز امام ایوب جو کہ ختیائی ہیں وہ تو حضرت امام ابوصلیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ دیکھیئے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صد ۱۹۳)

الحمد للدرب العالمين إمؤرخ فسوى كى كتاب المعرف، والتاريخ جلد دوم كى وه اساد جن بي حضرت امام البوحنيف عليه الرحمه برطعن فدكور بي اصول وضوالط كى روشي بين ال كمفصل جوابات كمل بو مح بي اور الن كى اسادى حيثيت واضح كى تى به فسوى صاحب كا ايك اعتراض محى حضرت امام برجيح ثابت شهوسكا

سندین فدکورراوی معید بن عامرانصبی اگر چد تقد بے کیکن امام ابوحاتم نے فرمایا'' و کان فی حدیث به بعض الغلط'' (تہذیب التبذیب مر۲/۳۱۲) کداس کی حدیث بیس پعض غلطیاں ہوتی ہیں۔

نيزسنديل مُدُورسلام بن الي مطيع ب، جو كرضعيف باس كمتعلق "قال ابن حبان كثير الوهد لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد"

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي مدا ( )

قال ابن عدى ليس بسستقيم الحديث قال ابن حبان كأن شئ الاخل لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد قال الحاكم منسوب على الغفلة و سوء الحفظ) ( تهذيب التهذيب ١٣٦١/٣١٥)

ندگورہ عبارت کا خلاصہ ہیہ ہے کہ ابن حبان نے کہا یہ کیٹر الوہم ہے ( این اللہ ہے کہا یہ کیٹر الوہم ہے ( این کہ بہت زیادہ وہمی ہے ) اس کے ساتھ احتجاج پکڑٹا ( ایعنی ولیٹل پکڑٹا ) جا کڑ ہیں ہے جب کہ بید مفرد ہو، ابن حبان نے کہا جب کہ بید مفرد ہو، حاکم نے کہا بید اوی مخطب اس کے ساتھ ولیل پکڑٹا جا کڑ ٹہیں ہے جب کہ بید مفرد ہو، حاکم نے کہا بید اوی مخطب اور گذاہدے حافظے کی طرف منسوب ہے۔

فدكوره وضاحت سے بيد بات واضح ہے كدسطور بالا ميں فركورسند انتال

## سندنمبر1

امام بخاری نے کہاسنا ہیں نے اساعیل بن عرعرہ ہے وہ کہتے کہ ابو حقیفہ نے کہا جم کی عورتوں کو ادب سکھایا۔
کہا جم کی عورت بھاری طرف آئی ماس جگہ ہیں اس نے جماری عورتوں کو ادب سکھایا۔
(تاریخ صغیر صر ۱/ ۱۸ مطبوعہ بیروت لبنان)

لوٹ جمی فرقد ایک مگراہ فرقد تھا ،اس سند میں اعتراض بیر کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے گھروالوں کوایک بدعقیدہ عورت تعلیم کرتی تھی۔

#### بواب:

اس ذکورسند میں واقع راوی اساعیل بن عرعرہ نے شہ تو اپنا ساع امام ابوطنیفے و کرکیا ہے دی حدیث، بلک نفظ (قال) کہا کا استعال کیا ہے جس سے ب بات واضح موتى ب كدروا ماعيل بنعرم و ، امام الوحنيف عليد الرحمه كالمعمر ميس ب بلكه بعد كاسيء تويقينا يهال يراساعيل بن عرعره اورحضرت امام صاحب ابوضيفه عليه الرحمه کے درمیان واسطہ ہے جوسا قط ہے تو بیروایت ہی منقطع ہے تو پھراس روایت ے امام ابوحنیفہ پراعتراض کرنا بالکل ناانصافی ہے، توجس مخف نے امام ابوحنیفہ رضی القدعته كود يكها نبيس ، ملانبيس ياس نبيس بيضا آب سے يحد سنانى نبيس ، اس كى بات امام صاحب عليه الرحم كے بارے ميس كس حد تك درست ہے؟ فيصله قار كين بر-پُراس<sup>ع</sup>ِل بن عرعره کا ترجمه بھی مجھے ان کتب میں نہیں ملاء چنانچہ تہذیب الکمال ، تهذيب المتبذيب ، تقريب ، ميزان الاعتدال ، لسان المميز ان ، كمّاب الضعفاء لا بن الجوزى، تاریخ صغیرللنثاری وغیره میں۔ حضرت امام بخاری علیه الرحمه کی تاریخ صغیر جلد دوم میں امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه پر مذکورطعن کامفصل جواب

# امام ابوحنیفہ کے علم وفقہ کے بارہ میں آئمہ کرام کے ارشادات

امام محدث فقيد قاضى ابوعبدالله حسين بن على صميرى حقى متوفى ١٣٣٩ نے اپنی كاپ اخبارا بي صفيفه واصحابه هي بسند خود فرما يا ہے ، خبر دى جميس ابوالقاسم عبدالله بن (محمر) المحدل نے كہابيان كيا جم سے محرم نے كہابيان كيا جم سے احمد نے كہاسنا هيں نے ابونفر بشر بن حارث سے وہ كہتے سنا هيں نے عبدالله بن داؤد سے وہ كہتے ہيں والا يت خود الله بن داؤد سے وہ كہتے ہيں والا يت خود الله بن داؤد سے وہ الما جاهل والما جاهل بنا علمه لا يصرف قدس حسلته ' (اخبارا بي حقيقه صدا الله علمه و الما جاهل بيا عاصد لعمد لا يصرف قدس حسلته ' (اخبارا بي حقيقه صدا الله علم الله على الله على الله علم الله على الله علم على الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم على الله علم علم على الله علم علم على الله علم علم على الله علم علم الله علم على الله علم على الله علم علم على الله علم علم على الله علم على الله علم علم على الله على الله علم على الله على

خبردی ہم کوابوالقاسم عبداللہ بن محد حلوائی نے کہابیان کیا ہم ہے مکرم نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن محد حلوائی نے کہابیان کیا ہم سے مکرم نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن مخلس نے کہابیان کیا ہم سے ابوقیم نے کہاسنا میں نے سفیان سے وہ کہتے تتے ابو حذیفہ فی العلم محسود ۔ کہم میں ابو صنیفہ سے حسد کیا گیا ہے۔ (افرار الوصنیفہ فی العلم محسود ۔ کہم میں ابو صنیفہ سے حسد کیا گیا ہے۔

نیزامام صمیری علیدالرحمه بسندخود عبدانته بن دا و و کافر مان نقل کرتے ہیں: خبردی ہم کواپوشف عمر بن ابراہیم المقری نے کہابیان کیا ہم سے مکرم ابن تو قار كمين پرواضح بوگيا بوگا كهال منقطع روايت يس جو بكه مذكور ب محل

بے بنیاد ہے۔

#### سندنمبر 2

امام بخاری علیہ الرحمہ نے فر مایات بیں نے تھیدی ہے وہ کہتے کہ ابوطنیفہ نے کہا بیں مکہ (المکرّمہ) آیا تو بیں نے تین سنتیں ایک تجام ہے سیکھیں۔ جب بی اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا من قبلہ کی طرف کر واور سرکے وائیں جانب ہا اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا من قبلہ کی طرف کر واور سرکے وائیں جانب ہا تو گروہ کے بیال اور پہنچا طرف وو ہڈیوں کے میدی نے کہا ایسا آ وی جس کے پاس رسول التد تگا تھا کی سن نہیں بیں نہ آپ کے صحابہ کی مناسک جج بیں اور اس کے سواجی ، تو اللہ تعالیٰ کے احکام بیں مثلا نماز ، زکو ق ، وراثت ، فرائض بیں اس کی تقلید کیسے کی جاسی ہے۔ جاسکتی ہے۔ کا حکام بیں مثلا نماز ، زکو ق ، وراثت ، فرائض بیں اس کی تقلید کیسے کی جاسکتی ہے۔ کا حکام بیں مثلا نماز ، زکو ق ، وراثت ، فرائض بیں اس کی تقلید کیسے کی جاسکتی ہے۔ کا حکام بیں مثلا نماز ، زکو ق ، وراثت ، فرائض بیں اس کی تقلید کیسے کی جاسکتی ہے؟

جواب:

امام جمیدی علیہ الرحمہ کا بیہ کہنا کہ ابوصنیفہ کے پاس سنت رسول اور سنت صحابہ خبیں ہے ، یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے اصل بیں امام جمیدی علیہ الرحمہ جو کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے کہار شاگر دوں بیس شامل ہیں انہوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو ریکھا نہ ہی اان سے چھے سنا اور نہ ہی ان کی مجنس جس حاضر ہوئے بلکہ جمیدی علیہ الرحمہ کا زمانہ امام ابوحنیفہ سے چھے متا خر ہے ۔معلوم ہوا کہ امام جمیدی اور امام ابوحنیفہ کے درمیان انقطاع ہے ،اس کی وجہ سے ریٹر بھی قابل دد ہے اور لائق استناد نہیں ہے

#### يزامام مرى امام ابويوسف كافرمان فقل كرتے إلى:

بندخود، خروی بمیس عبدالله بن محد نے کہا بیان کیا ہم سے کرم نے کہا بیان کیا ہم سے کرم نے کہا بیان کیا ہم سے کرم نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالو ہاب بن محد نے کہا شامیل نے کی بن اللم سے کہا کان ابو یوسف افا اسٹل عن مسألة اجاب فیما و قال هذا قول ابی حنیفه و من جعله بینه و بین مربه فقد استبراً للبته (اخبارالی صنیف مدا کے ک)

جب ابو یوسف ہے کوئی مسئلہ یو چھاجا تا تھا، وہ اس کا جواب دیتے اور کہتے تھے بیرول ابوطنیفہ کا ہے اور جو مخص ابو حنیفہ کواپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھے گا تو اس نے

وين كويرى كرليا ..

#### المصيرى عليه الرحمه يوسف بن خالد كافر مان قل كرتے بين:

صرف ترجمه يري اكتفاكيا جاتا ب:

بحذف سند: على بن مدنی نے کہا میں نے بوسف بن خالد متی سے سنا کہ اہم وہ بیں ہم بتی کے پاس بیٹے،
اہم وہ بیں ہم بتی کے پاس بیٹھے تھے اور جب ہم کوفہ آئے تو ابوطنیفہ کو ) دیکھا ہے وہ یہ کہال سمندراور کہاں پانی کی ٹالی جس نے بھی ان کو ( یعنی ابوطنیفہ کو ) دیکھا ہے وہ یہ بات نہیں کہ سکتا کہ اس نے ان کا ( یعنی ابوطنیفہ کا ) مثل ویکھا ہے تلم بیں ان کیلئے کوئی بات نہیں کہ سکتا کہ اس نے ان کا ( یعنی ابوطنیفہ کا ) مثل ویکھا ہے تلم بیں ان کیلئے کوئی مشکل نہیں اور ان سے کیا جا تا تھا۔ ( اخبار الی صنیفہ واسحا بلھ بیری محدث صریم کی خطیب بغدا وی علیہ الرحمہ خلف بن ابوب کا فرمان:

صرف ترجمہ پر بی اکتفا کیا جاتا ہے، خلف بن ابوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جم مصطفیٰ میں اکتفا کیا اور آپ سے آپ کے (مقدس) اصحاب رمنی احمد نے کہا بیان کیا ہم ے عبدالوہاب بن محمد امروزی نے کہا سنا میں نے احمد بن حمید اللہ بن داؤو سے ،عبداللہ عدد محمد اللہ بن داؤو سے ،عبداللہ بن داؤو سے ،عبداللہ بن داؤو ہے ،عبداللہ بن داؤو ہے ،عبداللہ بن داؤو ہے ،عبداللہ بن داؤو ہے کہا ' امراد الاعمش الحج فقال من همناً یذهب الى ابى حسيمه يكتب لنا مناسك الحج ۔۔۔ (اخبار الى حقيق مه م )

اعمش نے ج کا ارادہ کیا تو کہا کہ یہاں کوئی ایبا ہے کہ وہ ابوطیفہ کے پاس جائے اور ہمارے لئے ج کے مناسک تکھوالائے۔

(نوٹ) اعمش اپنے دور کے امام الحد ثین تنے ، گرمنا سک ج تکھوانے کیلیے تمثا کر رہے اس کے الکھوانے کیلیے تمثا کر رہے دے۔

امام ميمرى عليدالرحمه بسندخودامام شعبه كافرمان فقل كرتے ہيں

فیروی ہمیں عربن ابراہیم نے کہا ہیان کیا ہم سے طرم نے کہا ہیان کیا ہم
سے احمد نے کہا ہیان کیا ہم سے اصربی علی نے کہا ہم شعبد کے پاس تھے، آپ کو کہا گیا
کہ ابوضیفہ کا وصال ہو گیا ، تو آپ نے س کر پڑھا ' انسا لِلْه واذا البه سراجعوں "اور
کہا ' لفد طفیٰ عن اصل اکوفہ بصنو ، نوس العلم اما اسم لا برون مشله ابلا "
(اخباس ابی حنیفه للصیموی صد ۲۵)

کہ اہل کوفہ سے علم کے تورکی روشی بچھ گئی جان لو کہ اب اہل کوفہ ان کامش بھی نہ دیکسیں گے۔

جب اعمش سے کوئی مسئلہ ہو چھا جاتا تھادہ کہتے تنے اس حلقہ میں جاؤلیتنی ابوھنیفہ کے حلقہ میں۔ امام ذجبی علیه الرحمه کی میزان الاعتدال و تذکرة الحفاظ اورامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه التدعنهم كوملا پھران سے تا بعین كواوران سے ابوحنيفه اوران كے ساتھيوں كوملا، اب عائيہ كوئى خوش ہو يا تاراض ( تاريخ بغداد صدالا ۱۳۳) تاركين پر واضح ہوگي ہوگا كہ امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عديد كيسى عظيم على شخصيت جيں اور كتے محدثين ان كى تعريف جس رطب اللمان ہيں اوران كے فيض سے متنفيض ومستفيد جيں، طوالت كے خوف سے انہيں اقوال يراكتفا كرتا ہوں۔

#### اوث:

ایام این عدی کی کامل میں جتنے بھی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پراعتر اضات این عدی کی کامل میں جتنے بھی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ و جی پر این ان کے ممل و مفصل جوابات ای کتاب کی ابتداء ش بی لکھ دیے گئے ، و جی پر مدھ فرما کیں ان شاء اللہ تعالی منعف مزاج کیلئے کافی تسلی بخش مواد موجود ہے۔

# يزام وبي عليه الرحمه لكعة بن

نعب أن بن ثابت بن زوطی ابوحنیف کوفی امام اهل الرای ضعف النسائی من جهت حفظه ، وابن عدی ، و آخرون و ترجمه له الخطیب فی فعلین من تاریخه وا ستوفی کلام الفریقین معد لیه و مضعفیه

(ميزان الاعتدال ميم/٢٧٥)

لین تعمان بن تابت کوفی اال رائے کے امام ہیں۔
نسائی نے ابو حنیفہ کو جہت حفظ سے ضعیف کہا ، اور ابن عدی نے اور کی
اوم وں نے اور خطیب نے اپنی تاریخ ہیں (امام) ابو حنیفہ کا تر جمہ دو فصلوں ہیں کیا
عالی میں آپ کو ضعیف کہنے والوں کا بیان ہے، دومری ہیں آپ کی تعدیل کرنے
والوں کا بیان ہے اور دوٹوں فریق کا بورا بورا کلام ذکر کیا ہے۔

بوا<u>ب</u>:

ندکورہ عبارت میں بھی امام ذہمی نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اپنا کوئی خیال خلام ابر میں کیا، بلکدایک نسائی کی طرف سے بیان کیا ہے کہ نسائی علیہ الرحمہ کا مقط پر طعن کرتے ہیں اور دوسرااین عدی کا، تیسر ا بغیر تام

امام ذہبی علیہ الرحمہ یقین جرح و تعدیل کے مسلم امام بین اوراساء الرجال میں ان کی بات معتبر ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ میزان الاعتدال میں اساعیل بن جماد کر جمہ لکھتے ہیں ۔ اسب اعیل بن حصاد بن نعمان بن ثابت کوفی ، عن ابید عن جدہ قال ابن عدی ثلاثته مصعفاء (میزان الاعتدال صما /۲۲۲)
ابن عدی نے کہا نتیوں می ضعیف ہیں : یعنی اساعیل بھی ، حماد بھی اور تعمان بین ابن عدی ۔ کہا نتیوں می ضعیف ہیں : یعنی اساعیل بھی ، حماد بھی اور تعمان بین ابن عدی۔ ابوضیف ہیں ۔

#### جواب:

کسی کوفقدا میکهنا کرمیضعیف بیلین جواسباب جرح بین وه کسی راوی شی بیان کیے بغیر کہنا کرمیضعیف ہے میدجرح مبہم ہے اور اصول کا طے شدہ قاعدہ ہے کہ جرح مبہم مردود ہے، قابلی قبول نہیں ہوتی۔

تو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو جرح بیان کی ہے وہ مبہم ہے جو کہ مطے شدہ اصول کے مطابق مردود ہے، ٹیز ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا یہاں کوئی خیال طاہر میں گیا بلکہ یہ مہم مردود جرح بھی انہوں نے امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے میان کا ہے، تو یہ جرح بھی باطل ٹابت ہوئی۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس المبارك يقول كأن ابوحيمه آية تقال له قائل في الشربا الأ عبدالرحمن او في الخير تقال اسكت يا هذا فأنه يقال غاية في الشر وآية في الخير (تارخ بقداد، ص١٦/١٣٣)

بن المبارك كتب كدا يوصنيف ايك نشانى بين كينه والفي كما كيا خير كي نش في ياشرك تو ابن المبارك في فرمايا الشخص آية خير بين بهوتى باورشركيك عايت كهاج تاب-خطيب في بسند خود بيون كياب كدا بويكي الحماني كتب شهد كيد بين في الحماني كتب شهد كد بين في الحماني الحماني كتب شهد كد بين في الحماني الوطنيف بيش كون نبيس و يكها -

ابو بكرين عياش كہتے تھے: ابوطنيف انفل الل زمانه، كابوطنيفدائے زمانے كوكول سے انفل ہيں۔

(تاريخ بغدادصه ۱۱/ ۱۳۳۷)

الایکر بن عیاش کے الفاظ پر ذراغور کرو، کدا بوصیفه اپنے زماندوالوں سے افضل ہیں، ذراد یکھوتوسہی کدامام کے زمانہ میں کیے جلیل القدر عظیم الشان محدثین ، مجتهدین آئمہ کرام موجود تھے ۔ مگر آپ ان سب سے افضل ہیں۔

(تاریخ بغدادصه ۱۳۵/۳۳)

و کیج کہتے ہیں کہ میں کی ایسے خص سے نہیں ملاجوابو صنیفہ سے فقہ میں برا ہو کی بن معید قطان کہتے ہیں اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے ابو صنیفہ کی رائے سے کی کی بہتر رائے نہیں سی، اور ہم نے ابو صنیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔ نے اور کی حضرات کا ۔ چوتھا خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کا کہ خطیب نے دو فصلیں قائم کی ہیں ایک بیں امام کی تعدیل بیان کرنے والوں کا بیان اور ایک بین امام کی تضعیف بیان کرنے والوں کا بیان ہے۔

اں م ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا کوئی قول یہاں بھی ذکر نہ کیا البتہ جبالم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کا نام اس میں ذکر کیا ہے تو (اہام اہل الرای) کہہ کر ذکر کیا ہے۔ اہام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا فیصلہ حطرت اہام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے کیا دیا ہے وہ اپنے تذکر قالحفاظ میں بیان کر دیا ہے جو چند سطور کے بعد قاریمی کی فدمت میں چیش کرتے ہیں۔

امام نسائی علیدالرحمہ کا تشد دهم بور بے کہ جرح کرنے میں صدیے گزرجاتے میں، (ملاحظ فرما کیں ابکار المنن ، از مبارک پوری غیر مقلد)

نیزامام نسائی علیدالرحمد نے حضرت امام ابوطنیفه علیدالرحمه کا زماندن بایان ان کی خدمت بیس حاضر ہوئے ، نہ حضرت امام کو دیکھا نہ حضرت امام سے پچھونا، آ جس شخص نے حضرت امام کو دیکھا تک نہیں زمانہ ہی نہ پایا ، اس کے مقابلہ بین الا حضرات جو حضرت امام ابوطنیفہ علیدالرحمہ کے جم عصر ہیں ، پاس بیٹھے اور حضرت امام دیکھا حضرت امام ابوطنیفہ علیدالرحمہ کے جم عصر ہیں ، پاس بیٹھے اور حضرت امام دریادہ محترون ل

پ نی خطیب بند وی عید الرحمد فرای تاریخ میں سند خود بیان کیا ج کراین عید کہتے تھے ، اسا مفلت عیسی مثل ابی حنیفه "کمیری آنکھول خ ابوحنیفدگی شکی ندا کیما۔ لین امام ابوصنیفہ لقنہ یتھے وہ وہی صدیث بیان کرتے تھے جوان کو اچھی عربٰ یاد ہوتی اور جو صدیث ان کو یاد نہ ہوتی تھی تو وہ اس کو بیان ہی نہ کرتے تھے۔ حہ فظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نقل فر ماتے ہیں کہ صالح بن مجمد اسدی امام کی بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ حدیث میں تقدیقے۔

(تهذیبالتبذیب صه)

اه م ابن مجر كى عليه الرحمة حضرت امام يحيى بن معين عليه الرحمة باس طرح نقل فرمات الله على دين الله ، (الخيرات الحسان صداح أن شقة صدوق في الفقه والحديث مامونا على دين الله ، (الخيرات الحسان صداح) كه امام ابوطنيقه فقد اورحديث من تقدصدوق بين اور الله تق في كردين من قذ صدوق بين اور الله تق في كردين من قائل اعتماد مامون في -

نیز امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ امام عبداللہ بن احمہ الدور قی علیہ الرحمہ کے طریق سے بیان کرتے جیں کہ امام بی بن محین سے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے جیں اور جی سن رہاتھ او یکی بن معین نے فر مایا کہ ابوصنیفہ تفتہ تھے میں نے کسی سنا کہ کسی ایک نے بھی ان کی تفصیف کی مور ایعی ضعیف کہا ہو) ادر یہ شعبہ بین سنا کہ کسی ایک نے بھی ان کی تفصیف کی مور ایعی ضعیف کہا ہو) ادر یہ شعبہ بین کہ وہ حدیث بیان کریں اور ان کو محمد بین اور ان کی طرف کھی رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں اور ان کو محمد بین اور شعبہ بین ۔

(الانتقاء صدعة الالجوابر المفيه صدا / ٢٧)

نیزامام ابن تجرکی شافعی علیدالرحمد الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں: کرامام یجیٰ بن معین علیدالرحمدے امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے بارے میں سوال کیا حمیا لوانہوں نے قرمایا کہ میں نے کسی ہے ان کی تضعیف نہیں تی۔ (تاريخ بغدادصه ۱۳/۲۲۵)

یکی بن معین کہتے ہیں کہ یکی بن سعیدال کوف کے قول پرفتوی دیتے تھے۔ ( تاریخ بغدادمہ ۲۳۲/۱۳۳۲)

ا، م ابن عبد البرعليد الرحمدا، م على بن مديق عبيد الرحمد عن اقل بين كم على بن مديق عبيد الرحمد عن اقل بين كم على بن مديق عليد الرحمد في المرابع عليه المرابع عليه المرابع عليه المرابع الم

(جامع بيان العلم صديم/١٣٩)

کیا ابوصنیفہ حدیث میں ہے تھے؟ تو یکی بن معین نے فرمایا کہ ہاں وہ سے تھے،
جناب احمد بن محمد بغدادی علیه الرحمہ فر ، تے ہیں کہ میں نے امام یکی بن معین علیہ
الرحمہ سے امام ابوصنیفہ علیه الرحمہ کے بارے میں بوچھا تو فرمایا ف ق ال عدل ثقف ما طنب بسن عد لله ابن المبار الله وو کیع ۔۔۔ (منا قب کروری صدا/ ۹۱)

تو یکی بن معین نے کہا کہ ہاں ابوصنیفہ عادل اور شقہ ہے، جن کی تعدیل امام عبداللہ بن مہارک اوروکی کریں ان کے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟
خط ماہ میں منہ بیراکیا خیال ہے؟

خطیب بغدادی استدخود بیان کرتے ہیں کہ امام یکی بن عین نے فرمایا " کے اللہ اللہ اللہ بعدادی اللہ بعدادی اللہ ما یحفظ ولا بعدمت بمالا بحفظ" الوحنیفه ثقة لا بحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا بعدمت بمالا بحفظ" (تاریخ بغداد مرسم ۱۳۱۹)

#### (الخيرات الحسان مهرس)

قار کمن پرواضح ہوگیا ہوگا کہ امام الائمہ حضرت ابوصنیفہ رضی القد عند کی تو یُق کرنے ہوگیا ہوگا کہ امام الائمہ حضرت ابوصنیفہ رضی القد بن مبارک کرنے والے کتنے آئمہ کرام ہیں ، اور کیے جلیل القد رامام ہیں امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ ، امام علی بن مدینی علیہ الرحمہ ، امام کی بن جراح علیہ الرحمہ ، امام کی بن معین علیہ الرحمہ فی معین علیہ الرحمہ فی معین علیہ الرحمہ فی اللہ عند فی الحد ہے فر مایا اور نیز ہی بھی فر ماتے ہیں کہ ہیں نے کس ہے بھی نہیں سنا کہ اس فی المام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کوضعیف کہا ہواس کا صاف مطلب ہد ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کوکوئی ضعیف کہنے والانہیں تھا۔

معین علیہ الرحمہ کے دور تک امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کوکوئی ضعیف کہنے والانہیں تھا۔

تواہ م نسائی علیہ الرحمہ کی جرح کا ایطال واضح ہوگیا جو انہوں نے "مس جہنے الحفظ "امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرکی ہے اور سے جواہ م ذہبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابن عدی اور کئی دوسروں نے امام ابوحنیفہ کوضعیف کہا ہے تو ابن عدی کے اعتراف ت المحمد للذاس کتاب کی ابتدا ہی امام ابن عدی کے اعتراف ات کے جوابات سے ہوایات ہے جوابات سے ہوتی ہے۔ ہراحتراض کا جواب مفصل مدل و ہیں پر ملاحظ فرما کیں۔

نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کے اعتراضات کے جوابات کے بعد امام عقیلی علیہ الرحمہ کی ضعفا آء کہیر میں جو حضرت امام علیہ الرحمہ پراعتراضات ہیں پھران کے جوابات منصل درج ہیں اس کے بعد امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وجین کے اعتراضات کے مفصل درج ہیں اس کے بعد امام ابن حبان کے بعد مؤرخ فسوی کی کتاب المعرف والتاری کے جوابات جوابات ہیں، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات ہیں اب جبکہ میزان الاعتدال کے بارے میں گفتگو حاضر ہے۔

نیز امام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو بیفر مایا ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے حفرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوفصلیں لکھی ہیں ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے تعدیل الرحمہ کے تعدیل میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے تعدیل کرکھا ہے۔

نیز خطیب علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام کے فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی کال کے بیان کیے ہیں، خطیب کے ہم زمانداور بحد ہیں آئے والوں نے اس سے بہت بیان کیا ہے ، بخلاف بہت بیان کیا ہے اور خطیب کے اس فضائل والے باب کو قبول کیا ہے ، بخلاف اوسرے باب کے کہ جس شن حضرت امام البوطنیفہ علیہ الرحمہ پراعتر اضات ندکور ہیں، بعد بین آنے والوں میں ہے بہت سے حضرات نے خطیب کے اس باب کوجوحضرت امام علیہ الرحمہ کے خطیب کے اس باب کوجوحضرت من مام علیہ الرحمہ کے خطرات نے تو مستقل طور پر امام علیہ الرحمہ کے خطر است نے تو مستقل طور پر خطیب کے رومیں کتا ہیں کتا ہی کام میں ہیں ۔ مثلا علامہ تحدث مؤرث ابن نجار علیہ الرحمہ نے جو تاریخ بفداد کا ذیل کتھا ہے اس میں ایک کمل جلد خطیب کے رومیں کتھا جو اس نے حضرت امام پراعتر اضات کیے۔

امام این الجوزی علیہ الرحمہ کے نواسے نے ایک کھمل کتاب خطیب کے رومیں لکھی۔ (السہم المصیب) اور ابن مجر کھی علیہ الرحمہ نے تو الخیرات الحسان میں صاف فر ایا ہے کہ خطیب کی تاریخ بغداد کی وہ سندیں جن میں حضرت امام الوصنیف علیہ الرحمہ پر طعن ایں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ (الخیرات الحسان صہ ۱۰ مطبوعہ بیروت لبنان) اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا رو بلیغ لکھا ہے جس اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا روبلیغ لکھا ہے جس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ بعد والے حضرات کی نظر میں خطیب کی وہ فصل جو اس

نے حضرت اہم ابوصنیفہ رحمۃ اندعلیہ کے طعن پراکسی ہے قابل را ہے، اور انہوں نے امام کی فضائل و منا قب والی فصل کو قبول کیا ہے، ماضی قریب کے محقق العصر محدث مؤرخ علامہ کوثری علید الرحمہ نے بھی خطیب کے اعتر اضات کے جوابات پرایک بہت نفیس کمآب لکھی ہے ( تا نیب الخطیب ) علامہ موصوف نے پوری و یا نتر اری کے ماتھ خطیب علید الرحمہ کے ہرا عتر اض کا مفصل و مدل جواب تحریر کیا ہے جو کہ قابل دید ہے اور ان تق ستائش ہیں۔

پھر بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ خطیب بندادی علیہ الرحمہ کے بعد جوآ تمہ اساء الرجال میں انہوں نے خطیب کے حوالہ ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف و تو صيف تو نقل كي بي اليكن جو باب امام صاحب عبيه الرحمه يرطعن وتشنيع والا بال ے کھے بھی نقل نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو بعد ہیں اس کا روبھی کردیا ہے ،مثلاً امام ذہبی علیہ الرحمة اماس حجرعسقلاني عليه الرحمداه مصلاح الدين خليل صفدي عليه الرحمه علامها ال خلكان عليدالرحمد، علامه معانى مليدالرحمد علامدا بن نجار عبيدالرحمده غيربهم ان تمكرام نے خطیب علید الرحمہ کے جرح والے باب ے مفرت امام اعظم علید الرحمہ کے متعلق کچه بھی قبول نہیں کیا بلکہ صرف اور صرف حضرت امام صاحب علیدالرحمہ کی تعریف <sup>و</sup> توصیف پر ہی اکتفا کیا ہے، خاص طور پر امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام موصوف عليه الرحمه كي تعريف وتوصيف اي بيان كي ہے اور جرح كا ايك کلمہ بھی خطیب وغیرہ ہے نقل ند کمیاء امام ذہبی علیہ الرحمہ کے شاگر دعل مدصفدی علیہ الرحمد في الوافي بالوفيات من ي طريقه اختيار فرمايا ، جس سي ميه بات روز روش كى طرح واصح موجاتی ہے کدان آئمداسلام نے خطیب کی جرح کو جو اس نے الم

ابوطنیف علیہ الرحمہ پر کی ہے اس کوعملا مستر وکر دیا ہے اور تعریف وقو یُق والے باب نے نقس کر کے گوی عملا اس کی تا ئید کر دی ہے اسی طرح قاضی القصاۃ عش الدین ابوالعباس علامہ ابن خلکان جو کہ 681 ججری ہیں متوفی ہیں آپ نے وفیات الاعیان صہ 645 تا 458 جلد 5 تک اہام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وقوصیف بیان کی باقاعدہ خطیب کے حوالے ہے اہام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وقوصیف بیان کی ہے کہا تا تا میں جرح کا ایک لفظ بھی خطیب سے نقل نہ کیا۔ بلکہ صہ 6615 پرخطیب کا ان الف فو میں رو کرتے ہیں کہ آپ کے من قب اور فضائل بہت ہیں ، خطیب نے اپنی تاریخ ہیں ان ہیں ہے جن کا چھوڑ نا اور تا والی فائر کہا ہے جن کا چھوڑ نا اور ان ہیں ہے جن کا چھوڑ نا اور ان ہیں ہے جن کا چھوڑ نا اور ان ہیں ہے جہاں باقوں کا ذکر کیا ہے جن کا چھوڑ نا اور ان ہیں ہے بہت کا ذکر کیا ہے جمان باقوں کا ذکر کیا ہے جن کا ورتحفظ ہیں ان ہیں ہے بہت کا ذکر کیا ہے تھا ، اس قسم کے امام کے دین ، تقوی کی اور تحفظ ہیں ان ہے بہلوتی کرنا زیادہ منا سب تھا ، اس قسم کے امام کے دین ، تقوی کی اور تحفظ ہیں گئی ٹیس کیا جا سکتا۔

ندکورہ بالاسطور میں علامدا بن خلکان عدیہ الرحمہ نے خطیب کی ان تمام باتوں کورد کردیا ہے جواس نے حضرت اوم صاحب علیہ الرحمہ کے متعلق نا مناسب با تمیں لقل کی جیں بلکہ اس طرح اوام ابن خلکان علیہ الرحمہ نے اشارہ فروایا کہ ان باتوں کا ذکر بھی خطیب کونہ کرنا جا ہے تھا، چہ جائیکہ وہ ان کونقل کرتا۔

ای طرح علامه محدث مجتمد امام ابن حجر کی شافعی علیه الرحمه نے الخیرات الحسان مترجم میں نصل نمبر ۳۹ کے تحت صد ۳۷۳ پرارشاد فرمایا۔

علامہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے جو پھٹ کیا ہے اس سے مراد الن ک امام البوضیفہ علیہ الرحمہ کی تنقیص شان نہیں بلکہ مؤرضین کی عادت کے مطابق ہر قبل و قال رطب و یابس کو جمع کرنا ہے ، اس کی دلیل میہ ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے پہلے كونكها يساه م كروين ، تقوى ، تحفظ مين شك نبيل كياجا سكنا\_

نواب صدیق حسن خال بھو پالی نے بھی خطیب کے جرح والی باتوں کو جو اس نے حضرت امام پر کی جیں رد کر دیا ہے اور خطیب نے جوامام کے فض کل ومنا قب میان کیے جیں ان کو قبول کیا ہے۔

علامه زرقاني كاارشاد

ای لیے علامہ محدث مؤرخ اہام محمد بن عبدالہاتی زرقانی علیہ الرحمد نے شرح زرقانی علیہ الرحمد نے شرح زرقانی علی المواہب صدا/ ۱۹۲ پر خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کو آمندہ تی علیہ واسنادہ قرار دیا ہے۔ یعنی سندوں اور علل کے بارے میں حدے گررنے والا۔

محدث علامها بن تجارعليه الرحمه

ا في العنيف كماب الروكل الخطيب كوم ١٣٣١ مرا مثاوفر و تي ي كو المقدس عن ابيه قال السن المجوزى انبأما ابوزس عة طأهر بن محمد بن طأهر المقدس عن ابيه قال سمعت اسماعيل بن الفضل القوسى ، وكأن من اهل المعرفة بالحديث يقول شلالة من الحياط لا احبهم لشدة تعصبهم وقلة الصافهم الحاكم الوعبدالله و ابو نعيم الاصفهائي و ابوبكر الخطيب \_ قلت كأن اسماعيل هذا حافظا ثقة صدوقا له معرفة بالرجال والمتون \_

(كتأبِ الردعلى الخطيب صه ١٣٣٠)

، وجین (لیخی تحریف کرنے والے) کے کام کونقل کیا ہے اس کا اکثر حصہ وہ ہے جس سے اہل مناقب نقل کرتے ہوئے خطیب علیہ الرحمہ پر اعتماد کرتے ہیں ، پھر کلام تا دھین (لیمن اعتراض کرنے والے) اس لیے نقل کی تا کہ پتل چل جائے کہ بروے ہے بڑے اکا برجمی لوگوں کے حسد اور جہل ہے محفوظ نہیں رہے ، اس پر سے بات بمی دلالت کرتی ہے اور جنتی اسناد قدح کی ہیں وہ منتکلم فیہ ہیں (لیمن ان کا ضعیف ہونا ہون کہ ان کی ہیں وہ منتکلم فیہ ہیں (لیمن ان کا ضعیف ہونا ہون کہ گیا ہے کہ ایس جسی سندول ہے ہیاں کہ گیا ہے کہ ایان میں مجاہیل ہیں ، اتفاقی بات سے ہے کہ اس جسی سندول ہے ہیاں کی جا ہے کہ ایس جسی سندول ہے دلین کو وہ سندیں جن سے خطیب بغدادی نے امام ابوضیفہ پر جرح کی ہے ) کسی عام مسلمین کی شقیص کرنا جا تر نہیں چہ جا تیکہ امام المسلمین کی شقیص پر استدلال کیا جائے مسلمین کی شقیص پر استدلال کیا جائے گئے امام المسلمین کی شقیص پر استدلال کیا جائے گئے مام ملامہ بن کے دورہ بالاسطور سے روز روشن کی طرح سے بات روشن ہے کہ امام علامہ ابن

جحر کی شافعی علیہ الرحمہ نے بھی تاریخ بغداد میں فدکورہ تمام اعتراض کو جوامام صاحب پر کئے گئے جیں ،الن کورد کردیا ہے بوجہ الن سندول کے ضعیف ہونے کے اور حضرت امام کی امامت فی الدین مُسلّم ہونے کے ۔

ای طرح غیر مقلدین و بایینام نهاد الل صدیثول کے مقدا اور ان کے علامة الله مدیثول کے مقدا اور ان کے علامة الله مسید صدیق مسید صدیق کی سیال سے اللہ الله کا مسید صدیق کی سیال سے دولا وقد ذکر الخطیب فی تأمرین منها شیاء کثیرا ، ثعر اعقب ذلك بذكر ما كان الآلی تر که والا صراب عنه فه شل هذا الاماء لا یشك فی دیده ولا فی وس عنه و تحفظه \_\_\_\_

( اینی ) خطیب نے امام صاحب کے نصائل بیان کرنے کے بعد ، پھھالی ا باتیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ ویتا ہی لائق تھا اور ان سے پہلو ہی اختیار کی جاتی

استمام كاخلاصه بيرب كداساعيل بن فضل جؤكه صديث ورجال كي معرفت ر کھنے و لے ہیں اور ثقنہ،صدوق کعنی سچے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تین ایسے حافظ ہیں جنہیں میں پہندنہیں کرنا ، بوجہان کے تعصب کرنے کے اور قلت انصاف کے ایک تو ابوعبدالتدحاكم بين دوسر ابوقيم اصفهاني بين اورتميس ابوبكر خطيب بغدادي بين ندكوره باراسطور سے دو پہر كے سورج كى طرح واضح ہے كدامام ابن نجار عليه الرحمداور محدث اس عیل بن نفل علیه الرحمه کے نز دیک جن حضرات ہے تعصب اور قلت انساف کا اظہار مواہے - خطیب بغدادی عبدالرحم بھی ان میں شامل ہیں تو جب صورت حال ایس ہے تو پھرامام اسلمین سیّد المجتبدین شیخ النظها ءسراج اُمت تاج المحدثين حضرت امام ابوصنيفه رمنى القدعنه برخطيب كى جرح كسى طرح لاكق التفات مو عَتى إِهِ جَكِهِ المام اعظم الوطيف رضى الله عندك الامت في الدين مُسلَّم إلى امام محدث علامه تتمس الدين سخاوي عليه الرحمه

قراء في يُرك واما ما اسده الحافظ ابوالشيخ في كتأب السنة له من الكلام في حق بعض الاثمة المقلدين وكدا الحافظ ابو احمد بن عدى في كأمله والحافظ الوبكر الخطيب في تأمريح بغداد و آخرون ميس قبلهم كأبن ابي شيبة في مستنف مه والمخارى والنسائي مها كنت الرهيم من ايرادة مع كونهم مستنف والمخارى والنسائي مها كنت الرهيم من ايرادة مع كونهم مستنبدين و مقاصد هم جميلة فينمغي تجنب اقتقائهم فيه علاما الماريخ صه ٢٩٠٠

اس تمام کا خلاصہ ہے کہ حافظ ابوائشخ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب السنہ میں بعض ایسے اماموں پر جو کلام نقل کیا ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے ، اور اس طرح حافظ ابن عدی علیہ الرحمہ ابن عدی علیہ الرحمہ نے اپنی کامل میں اور اسی طرح حافظ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے حضرات نے ان سے پہلے مثلاً ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں اور اسی طرح امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی طرح امام نسائی علیہ الرحمہ نے کلام کیا ہے میں ان کے کلام کو پیش کرنے سے بھی بچتا تھا حالا تکہ بیا تمام میں ان کی معزات جبتہ بن بین اور ان کے مقاصد بھی ایکھے تھے گر پھر بھی اس کلام میں ان کی علیہ عبروی سے اجتمام کیا جائے۔

ندکورہ بالاسطور اپنے بدلول میں واضح ہیں کہ امام ابن عدی امام خطیب بغدادی امام بخاری امام خطیب بغدادی امام بخاری امام نسائی وغیر ہم علیہ الرحمہ نے جومنقذاء پیشوا جمہتدین ائمہ میں ہے کی پر انہوں نے جرح کی ہے اس سے بچنا ضروری اور اس کی پیروی شکرنا ضروری ہے اس سے واضح ہوگیا ،امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عند پر جوخطیب وامثالہ کی جرح ہو والی النقات نبیس اور اس سے اجتن ب کرنا ضروری ہے۔

#### الم محدث حا فظ محمد بوسف صالحي شافعي

جوكر 942 ومتوفى بين ، قرمات بين كر ولا تغتر بما نقله الحافظ ابوبكر بن ثابت المخطيب البغدادي مما يخل بتعظيم الامام ابي حنيفة مرصى الله عنه فأن المخطيب وان نقل كلام المأد حين فقد اعقبه بكلام غيرهم فشأن كتأبه بذالك اعظم شيس و صأم بذالك هدفاً للكبام والصغام واتى بقا ذوم قلا

نے بھی بہت ہی غلو ہے کام لیا ہے گر ان دونوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے دالے مطرات کی اس کا روائی کا کوئی اعتب رئیس کیونکہ اندم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی توثیق اور جلالت شان اور عظیم فضیلت پر بھی کا آفذ ت ہے، جس فضیلت کی طرف نبی کر یم الناقیقینی کی میں مدیث اشارہ آتی ہے کہ اگر علم شیا پر بھی پہنچ جائے تو پھر بھی فارس کے پھولوگ اس کو فیر ورصاصل کر لیس کے ۔ (دراسات اللہیب صد ۲۸ مبطوعہ لا ہور)

علامہ جم معین السندی کے فرمان سے واضح ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ فی کی ہے وہ بالکل نا قابل انتہار ہے فی ہے کہ وہ بالکل نا قابل انتہار ہے اور ہرگز ہرگز لائق النفات نہیں چہ جائیکہ اس سے استدلال کر کے اہم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خالفت کی جائے۔ دوسروں کی طرح علامہ جم معین سندی نے بھی خطیب کی جرح کو جواس نے امام ابو حنینہ علیہ الرحمہ پر کی ہے رد کر دیا ہے۔

اس تمام گفتگو کے بعد خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کی جرح والی سندوں پر کلام کرنے کی ضرورت اوباتی نہیں رہتی تاہم کھر بھی اجمالی طور پر پچھ فلا صدحاضر فدمت ہے، فطیب علیہ الرحمہ کا وہ باب جواس نے اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ جو پچھائیں ن کے بد سے میں ابوضیفہ سے بیان کیا گیا ہے، اس کا ابتی کی طور پر جواب حاضر ہے میں حرف بحرف ذکر نہیں کروں گا، بلکہ خطیب علیہ الرحمہ کے کلام کا خلاصہ بیان کروں گا اور اس سے میرا مقصد میں موف طوالت سے بچتا ہے۔ اس باب کی سند تم برابطریق وکیج سفیان ٹوری عدیہ الرحمہ اور امام ابوضیفہ کے والی جاری گیر بیان کیا ہے کہ وکیج نے سفیان ٹوری کے تول کو ایک کیا ہے۔ اس جاور کھر بیان کیا ہے کہ وکیج نے سفیان ٹوری کے تول

تغسلها البحار "(عقودالجمان صد بحاله الممثن الدالحاجة مهه) اس تمام کا خلاصہ کی ہے کہ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے اوم ابوحثیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جوان کی تعظیم کے خلاف ہو تنس کی ہیں ان سے دھوکا نہ کھانا ، خطیب بخدادی علیه الرحمد نے اگر چد پہلے ا، م ابوحنیف علیه الرحمد کی تعریف کرنے والول کا پیان کیا ہے تا ہم اس کے بعد دوسر بےلوگوں کی بھی با تیں لقل کی ہیں اس وجہ سے خطیب عدد الرحمد في الى كتاب كوداغدار كرما باور بروس اور جيمونوس كيد مدف طعن بن کئے ہیں اور اس نے الی گندگی پھیلائی ہے جوسمندروں سے بھی نہیں وهل عتی۔ محدث امام بوسف کی علیه الرحمہ نے خطیب کی تمام جرح کواس نے حضرت ا م ابوحنیفه عبیدالرحمه برگی ہے کس طرح رو کردیا ہے بلکہ نا راضکی کا اظہر ربھی فرمایا اور حضرت امام ابوصنیفه علیه الرحمه پر جرح کرنے کو گندگی قرار دیا۔ جس میں غیر مقلدین نام نهاد الل حديث و ہائي حضرات کے کئی خطباء ، واعظین اور مناظرین اپنے آپ کو مُلة ث كرتے رہے ہيں اور حضرت امام ابوطنیفہ عدید الرحمہ اور ان کے مقلدین کے ساتھا ہے بغض وعناد کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔ (T\$U)

#### علامه جم معين السندي

صرف ترجمہ یہ بی اکتفا کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ امام وارتطنی علیہ الرحمہ فے امام الائمہ الوطنی علیہ الرحمہ فے امام الائمہ الوطنیف علیہ الرحمہ کے بارے ہیں طعن کیا ہے اور جو حدیثیں ان کے طریق سے مروی ہیں ان کوضعیف قرار دیا ہے اور ای طرح خطیب بغدادی علیہ الرحمہ

#### ال كاجواب:

یہ بے کداس کی سند میں واقع حارث بن عمیر کے متعلق امام ذہبی عدید الرحمہ نے میزان الاعتدال میں فرمایا کہ ' کذبیدا بن فزیمہ ' ابن فزیمہ نے اس کوجھوٹا قرار دیا باور حاکم نے کہا کداس نے حمیدی اور امام جعفر صادق رضی الند عنہ ہے من گھڑت دویات بیان کی بیں اور ابن حبان نے کہا کہ یہ مضبوط راویوں ہے من گھڑت رویات بیان کی بیں اور ابن حبان نے کہا کہ یہ مضبوط راویوں ہے من گھڑت رویات بیان کرتا ہے (بیساری کاروائی اس کذاب کی ) امام ابو صنیف علید الرحمداس ہے بری ہیں۔

#### سندنمبر 3

میں خطیب علیہ الرحمہ پھروہ ہی کعبداور جگدوالی بات و ہرائی جوسند نمبر ۲ میں ہاں کی سند نمبر ۲ میں ہاں کی سند میں وہی حارث بن عمیر ہے جو کہ جموٹا ہے ، محمد بن عمیاس الخز از سے جو کہ تمالی ہے، سند کا ابطال واضح جرح مردود ثابت ہوئی۔

# سندنمبر 4

یں بھی وہی حارث بن عمیر ہے جو کہ جھوٹا ہے۔ سند تمیسر **5** 

میں بھی میں حارث بن عمير ہے جو كر جھوٹا ہے تفصيل سندنمبرا ميں ہے۔

#### اس كاجواب

کداس کی سند میں جمد ہیں جیوبہ ہے اور وہ ابن عباس الخزاز ہے حالائلہ خطیب نے خود تر جمد نبر ۱۳ الراس کو تنسال قرار دیا ہے تو سند کا ضعف واضح ہے، کم بید دکایت وکتے ہے ہیں جراح علیہ الرحمہ حضرت الم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ قوت کی ہے حالا نکہ امام وکتے بن جراح علیہ الرحمہ قوت کی ہی مام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ قول پر دیتے تھے جیسا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ فوق کی بھی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے قول پر دیتے تھے جیسا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس مواجع کے تر جمہ میں بیان کی ہے اور امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر قالحفاظ میں میان کیا ہے اور امام فرجی امام ابوصنیفہ سے کی السماع بھی ہے تو وکیج بن جراح عیہ الرحمہ کس طرح امام کی مخالفت کر سکتے ہیں ، یہ متسابل مادی کا قو وکیج بن جراح عیہ الرحمہ کس طرح امام کی مخالفت کر سکتے ہیں ، یہ متسابل مادی کا گورا کر رہا ہے۔

## اس باب کی سندنمبر

ال کی مند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستو سے ہالا تکہ خطیب نے خو وہی اس کا یں مول ہے جو کہ بن اساعیل ہے اگر چہ بعض الفاظ تعدیل بھی اس کیع ماری اللہ عضعیف ہونا بیان کیا ہے اگر چہ برقانی کے ساتھ الفاق نہیں کیا ، اور اس ہی جرح بھی موجود ہے کہ بیہ چند دراہم کے بدلے میں روایت کو اس کی طرف منوب کردیتا تھا جس ہےاس نے روایت کوستانہیں ہوتا تھا،جبیسا کہ امام این نجار میدار حمد نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ خطیب نے خود اس عبداللہ بن جعفر کے ز جمد میں ذکر کیا ہے کہ میں نے مہت اللہ بن حسن طبری سے سنا اس نے اس کا ذکر کیا الدال کوضعیف کیا ،اور کہا کہ جھے کو یہ ہات پہنی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ بمیں عباس دوری عديث بيان كريم تحفي درجم عطاكري كے اور حالانكداس في عباس دوري سے محسنائی نبیس اس کے باوجوداس نے عباددوری کے حوالے سے حدیث بیان کردی ا نعیب نے کہا کہ میں نے برقانی سے اس کے متعلق یو چھ تو برقانی علیہ الرحمہ نے کہا كانبوں نے (ليني محدثين) نے اس كوضعيف كہا ہے، اس ليے كماس نے يعقوب الاسنيان سے جواس كى تاريخ بيان كى ہے، انہوں نے ( يعنى محدثين ) نے اس كا الركيا بانهوں نے كها كه يعقوب كا تاريخ بيان كرنا قديماً ب چراس نے اس ان كوكب سناب؟ (كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صد١٠٠) المام جن كى المامت فى الدين مسلم بجن كى ثقابت فقابت تعديل وتويق، اِنْ عُوىٰ ير بيز گارى ، مجتهدانه شان كى جليل القدرامام گوانى و سے چكے ، كروڑوں كى اور میں جن کے مقلدین ہیں جن کے اصول وفروع ہیں، جن کی املا کرائی ہوئی اور الكردول كوسكھائى ہونى كتب موجود بين ،عقا كدير جن كى اپنى كتاب فقد اكبرموجود ہے ریس دین کے بنیا دی عقائد کا بیان کیا ہے ، موجود ہے تو پھرایسے امام کی طرف ایس

#### سندنمبر 6

مروی بی گرجرح مفسر کی وجدے جرت ہی مقدم ہے۔امام بخاری علیدالرحد فی منكر الحديث الوزرعه نے كہا اس كى حديث مس كثير خطأ ہے ، اين حجر نے كہا گئے صفظے والا ہے۔ (تقریب التہذیب صدی ( اسلام اور تبذيب الجنديب يس ب كسليمان بن حرب في كبا الل علم مرواجب بكرو ال كى صديث سے ز كر بين ، كيونك بير قات سے منكر روايات بيان كرتا بيال سابی نے کہا ہے یا لیکن کیر الخطاء ہے۔ ابن سعد نے کہا کیر الغلط ہوار الخطاف ، کہا ہے ثقه کیکن کثیر الخط ء ہے۔ محمد بن لصر مروزی نے کہا گندے حافظے والا کثیر الغله (تهذيب العجذيب مد٥/١٥٨) اس کی سند میں واقع عبادین کثیر ہے جس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ایں "ليسس بشقة وليس مشى" شنى القدع ندى كوئى چيز منداورج ح دولول قلا ٹا بت ہوئیں۔

## سندتمبر 7

میں ہے کہ معید نے سنا کہ امام ابوصنیف علید الرحمد نے فر مایا کدا گر کو فی فض اس جوتے کی عمادت کرتا ہے اور اس سے تقرب الی اللہ کا طالب ہوتا ہے تو میں ال يل كونى حري نبيل مجهتا" \_ (تاريخ بغدادمه ١٣٧٥)

وارتعنی نے کہا جس میں منفر دیواس میں تو ی نہیں ہے۔ (ستماب الردیلی انتخلیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صدے ۱۰۸) قال الذہبی زور \_ لیعنی امام ذہبی علیہ الرحمہ نے فر ماید میصن جھوٹا ہے۔

الله الله المي زور\_\_ مين امام و المي عليه الرحمه في ما يدين المعنى المواتات -( حاشيه تاريخ بغداد مه ۱۳۸۰)

#### سندنمبر 9

میں ابوالحق فزاری سے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوطنیف کہتے تھے کہ ابلیس اور حفرت ابو بکر صدیق رضی القدعنہ کا ایمان ایک جیسہ ہے۔ (تارخ بغداد صہ ۱۳۷۳)

ال کےردکیلے امام صاحب اور آپ کے تلافدہ کی کتب ہی کافی ہیں ، پھراس کی سند
میں محبوب بن موئی انطا کی ہے ، اس کے متعلق اوم ابودا و دعید الرحمہ نے فرہایا کہ اس
کی دکایات کی طرف توجہ نہ کی جائے سوائے اس کی کتب کے اور اس کی سند میں
ابواسحاتی فزاری ہے اور وہ مشرالحدیث ہے ۔ (حاشیۃ اس کی تعب کے اور اس کی سند میں
ابواسحاتی فزاری ہے اور وہ مشرالحدیث ہے۔ (حاشیۃ اس کی حدیث میں بہت زیادہ فلطی
ابواسحاتی ہوتا ہے کہا تقد فاضل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ فلطی
اوق ہے۔ (جہذ میب المجہذ میب صدام ۹۹)
اوٹ ہے۔ (جہذ میب المجہذ میس ہوتی ہے ، لہذا مید
افوٹ نے کیم افتحال میں اس ہوتا ہے جوتا ہے جس میں ہوتی ہے ، لہذا مید
افوٹ نے کئیر الخطا ء ہوتا ہے جس میں ہوتی ہے ، لہذا میں
افوٹ نے کئیر الخطا ء ہوتا ہے جس میں ہوتی ہے ، لہذا میں
افوٹ کینی افتال احتبار نہیں ہے۔

#### سندنمبر10

میں وہی عبداللہ بن جعفر بن ورستویہ ہے، جو وراہم نے کر ہرطرح کی

گفتیا حرکت کی نسبت کرنا کمتنی غلط بات ہاس کے روکیلئے تو امام صاحب کے امول وفر و خاور امام صاحب کے شاگردوں کی کتب کا فی بیں ، البتہ در ہم ووینار کے بدلے بحنے والوں ہے ایس أمید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے جنیل القدر امام پر کیچڑ أجم لیر (اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔۔۔۔ آمین)

## سندنمبر 8

میں شریک سے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے دوآیات کا اللہ کیا ہے۔ حقاق خود خطیب نے ترجمہ نبسر 5729 میں بیان کیا ہے کہ قاضی یکی بن اکٹم نے اللہ کے کرور فیصلوں کی بنا پر اس کوعبدہ قضاء سے معزول کر دیا تھا، اور اس کو ضعیف فی الفظ قرار دیا ہے۔

پھر اس میں شریک ہے حالانکہ خطیب نے ترجمہ 4838 میں خودال ا ضعیف ہوتا ہیاں کیا ہے ، امام ابن نجار علیہ الرحمہ نے فرما یا کہ خطیب نے خود ہیاں ؟ ہے کہ امام احمد بن ضبل علیہ الرحمہ ہے اس کے متعلق یو چھا گیا کہ یکیٰ القطان ال کے بارے میں کیا کہتے تھے تو امام احمد علیہ الرحمہ نے فرمایا در کسان لا یو صافہ "کہ کھیٰ ان شریک ہے راضی نہیں تھے اور یکیٰ اس ہے کوئی چیز بیان نہیں کرتے تھے ۔ اور پھی منا سعید نے شریک کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے او رابوحاتم رازی نے کہا کہ شریک کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ۔ ابوحاتم نے کتاب الجرح والتحدیل میں کہا ہے جان کہا اس کی بہت می غلطیاں ہیں ، ابوزر عہ نے کہا وہم والا ہے کئی مرتبہ غلطی کرتا ہے۔ متعلق ابوحاتم كمّاب الجرح والتعديل مين اس كے متعلق كها ہے ، كدا بن معين عليه الرحمہ نے اس كے متعلق كها ہے " لاشى" بي كھ بھى نہيں ہے ۔ ( كمّا ب الروعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمہ صد۱۰۸)

#### سندنمبر13

میں وکیج سے بیان کیا جس میں سفیان اوری ،شریک ،حسن بن صالح ،ابن انی لیلی اور ا، م ابوحنیفہ کے ایک جگہ جمع ہونے کا ذکر ہے، پھرمسئند بیان کیا گیا کہ جو آدی این باب کوش کرے اور اپنی مال سے تکاح کرے اور این باب سے سریس شراب بيئ ، تو ابوحنيفه عليه الرحمه نے اليے هخص كوموش قرار ديا ہے ، اين الى كيلى نے كہا میں ابوطنیف کی مجھی گواہی قبول نہیں کروں گا سفیان توری نے کہا میں بھی ان سے کلام نہیں کروں گا ،شریک نے کہا کہ اگرمیر اختیار ہوتا تو ابوحنیفہ کی گرون مارویتا ،حسن بن صافح نے کہا میراآپ کی طرف نظر کرتا بھی حرام ہے۔ (تاریخ بغدادص ۱۳۸۸ ۳۲۸) ميسب كهووكيع بن جراح عليه الرحمه سے بيان كيا كيا ہے حالانكه كرشته صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ خود خطیب علیدالرحمہ کواعتر اف ہے کہ دکیج امام ابوحنیفہ عليه الرحمه الم كثير السماع باور وكيع قول امام برفتوى دية تصحبيا كدامام ذبي عليه الرحمہ نے بھی بیہ بات تذکرۃ الحفاظ میں نقل کی ہے، تو جس مخص کواپنے امام پراتنا نیاده اعتاد مووه کس طرح این امام ی طرف ایس با تون کی نسبت کرسکتا ہے، بس بید ماسدین کے حسد کا کرشمہ ہاورضعیف روات کی کاروائی ہے کہ ایس با تیں حضرت الم ابوحنیفه علیه الرحمه كی طرف منسوب كردي ،سنديس واقع ،جمدين جعفرالا دى ب

روایت کو بیان کرویتا تھا۔ تفصیل سندنمبر کے بیں ویکھیں۔ پھراس کی سند بیل فزار ک ہے بیرو ہی ایواسحاق فزار کی ہے جس **پرجرح ابھی** سندنمبر ۹ بیس گزری ہے لہذامتن میں ندکور بات بھی حضرت امام کی **طرف غلط تا بت** موٹی

#### سندنمبر 11

میں قاسم بن عثان ہے بیان کیا کہ اہم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک تشکی کو فر میا تھا کہ تیرااور جمریل عدیہ السلام کا ایمان برابر ہے (معافر اللہ)

(تاریخ بغداد صرح اللہ اللہ کا ایمان کی ہے جس کو ابوزرعۃ الکشی نے جموٹا کہا ہے۔
اس کی سند میں واقع معبد بن جمعۃ الرویا نی ہے جس کو ابوزرعۃ الکشی نے جموٹا کہا ہے۔
(حاشیہ تاریخ بغداد صرح الرویا نی ہے جس کو استرتاریخ بغداد صرح الاسلام

#### سندنمبر12

یں قاسم بن حبیب ہے بیان کیا کہ یس نے ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے کہا کہ

ایک فخص اس جوتی کیلئے نماز پڑھتا ہے گروہ ول سے اللہ تعالیٰ کو پہچا تا ہے تو ابوطیفہ
نے کہا کہ وہ فخص موس ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۷۷)
الی بات تو ایک عام فخص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جا ئیکدامام المسلمین سید الجبہدین کھا الی بات تو ایک عام فخص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جا نیکداما م المسلمین سید الجبہدین کے المحد ثین امام اعظم علیہ الرحمہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے بھینا بیرحاسدین کے صد کا کرشمہ ہے اورامام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اس سے بری ہیں ، آپ کی کتاب فلا المبربی ان کی تردید کیلئے کافی ہے ، پھر سندیں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے اکبربی ان کی تردید کیلئے کافی ہے ، پھر سندیں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے

قل کرے گا، این نجار فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ صدیث طیر من گھڑت ہے۔ بینی میر شخص من گھڑت روایات بیان کرنے ہے بھی گریز نہیں کرتا تھا اور حافظ بھی نہیں قا، تو جو شخص جھوٹی روایت بیان کرنے ہے بھی اجتناب نہیں کرتا وہ اگر امام ابوحنیفہ رفنی الذیخہ کی طرف کوئی جھوٹی منسوب کردے تو اس پر کیا افسوس ہے۔

#### سندنمبر15

یں ابومسرے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مرجی تھے۔ (صہ ۱۳۸۰)
جبکہ مرجی ہونا حصرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرصرف بہتان ہے جس کی تر دید
کیسے حصرت امام صاحب کی کتاب فقدا کبرہی کا فی ہے، جس میں آپ نے اہل سنت
دیماعت کے عقا کہ بیان کئے ہیں اور مرجید معتر زلہ وغیرہ کی تر دید ہے۔ اور خود
ابومسم بدعقیدہ تھا، جیسا کہ تہذیب العہذیب صد ۱۳/۳ سر ندکور ہے کہ ابومسم قرآن
جیر کو تلوق کہنا تھا۔

اور قرآن مجید کو گلوق کہنا کفر ہے، بس انہیں جیسے بدعقیدہ لوگوں نے حصرت امام اعظیم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرنے کیلئے ایس گھٹیا یا توں کی حضرت امام صاحب کی طرف نسبت کردی ہے۔

#### سندنمبر16

بس عبدالله بن بزیدالمقرئ کی زبانی بیان کیا ہے کہ جھے امام ابوصنیف علیہ الرحمہ نے ارجاء کی طرف دعوت دی۔ (صد۱۳۰۰)

عن احد بن عبيداس كے متعبق ابن الى الفوارس نے كه جو بچھاس نے بيان كيا ہوو خلط ہوگي ہے ( يعنى ميح ، غلط سب كس ہوگيا ) اور اس كا جو شيخ ہے احمد بن عبيد، وومكر روايات بيان كرنے والا ہے۔ ذہبى نے كہا عمد و نبيل ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادمه ١١/٢٥٧)

پھراس واقعہ میں شریک ہے جو کہ خود خطیب کے نز دیک مشکلم فید ہے ، واقعہ میں این ابی لیل ہے وہ بھی خطیب کے نز دیک مشکلم فیہ ہے ، واقعہ میں حسن بن صالح ہے وہ بھی

#### سندنمبر14

میں جہ دین زید کی ذبائی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پرار جا کی تہمت لگائی گئی ہے جبکہ امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر واس اتہام سے برکی الذمہ ہیں اس کے ردکیلئے حضرت امام کی فقد اکبری کائی ہے۔ جبکہ سند میں وہی عبد القد بن جعفر بن ورستوریہ ہے جو کہ در جم و و بنار کے بدلے ہر طرح کی روایت سنانے کیلئے تیار ہوجا تا تھ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل نہ کور ہے، پس لائق التفات نہیں۔

پھرسند میں واقع محمر بن موی البربری ہے، خودخطیب علیہ الرحمد نے ال کر جمد میں کہا کہ تک کا اللہ علیہ الرحمد نقتل کے ترجمہ میں کہا کہ تک کا لا یحد فضط الاحد یشین حدیث الطیر وحدیث تقتل عمام الفقة الباغیة و معلوم ان حدیث الطیر موضوع "

( کمّاب الروطی الخطیب لائن نجارعلی الرصد مده ۱۰۸) لیمن محمد بن موکی البر بری کے متعلق خطیب نے کہا کہ اس کو صرف ووحد پیش یا تھیں ایک حدیث طیر اور ایک حدیث عمارین یا سروضی اللہ عنہ کہ ان کو ایک یا غی گروہ

جبکہ ارجاء کے روکیلئے امام صاحب کی کتاب فقد اکبرہی کافی ہے، جس شر آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقا کد بیان کیے ہیں اور بدعقیدہ لوگوں کی تر دید کی ہے، پس بی آب پر حض بہت ن ہے۔ پھراس کی سند میں واقع حسن بن حسین بن عبام النعالی ہے جو کہ خطیب علیہ الرحمہ کا شیخ ہے اور سابن ووما کے لقب سے پہچانا جا تا ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کثیر السماع ہے مگرای فود خطیب عبیہ الرحمہ نے اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کثیر السماع ہے مگرای نے امرکو ف سد کر لیا ہے اس لیے جو چیزیں اس نے نہیں تی وہ بھی ساع میں ملالی فی اس میں کا کام فاسد ہو گیا ہے۔

( كمّاب الردعلي الخطيب لا بن نجارسه ١٠٩)

#### سندنمبر 17

یں چرعبداللہ بن یزیدالمقری سے بیان کیا کہ جھے امام ابو حقیقہ عبد الرحمہ نے ارجا ، کی طرف دعوت تو جس نے انکار کردیا۔ (صہا / ۳۸۰)

حضرت ام م ابو حقیقہ علیہ الرحمہ نہ مرجی تھے اور نہ ہی کی کوارج ، کی طرف دعوت دیے والے نتے بلکہ آپ نے اپنی کتاب فقد اکبر جس مرجی اور معتزی عقیدوں کا رد کیا ہے اور انگل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بیان کیا ہے تابت ہوا یہ بھی آپ پر بھن بہتان اور انگل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بیان کیا ہے تابت ہوا یہ بھی آپ پر بھن بہتان ہے جبکہ سند جس واقع عبدالقد بن یزیدالمقری ابوعبدالرحل آگر چہ لقتہ ہے تا ہم این ابی حاتم نے کہا کہ جبر سے بوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو تقہ کہا گیا کیا جب سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو تقہ کہا گیا گیا گیا ہی جب بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکی بن ابی کیٹراورا سامہ روایت کریں تو جب ہے۔

تونہ کورہ سند میں اس سے مذکورہ حضرات میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کے ہو اوریت نہیں کی ہے واضح ہو گیا کہ بیرروایت میں جمت نہیں ہے۔ نیز خطیب علیہ الرحمہ نے خودا پئی ارخ کے مسلا / ۱۳۵۵ پر بشرین موکی سے روایت کیا ہے کہ جسیں ابوعبد الرحمٰ کی ہے میان کیا اور وہ جب ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے روایت کرتے تو اس طرح کہا کرتے ہیان کیا اور وہ جب ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے روایت کرتے تو اس طرح کہا کرتے تھی کہ ہم سے شہنشا ہوئے روایت بیان کی ہے۔
(تاریخ بغداد ۱۳۵/ ۱۳۵۵ سے میلیش الصحیفہ صر۱۱۳)

نیزام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں حضرت امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کے مادحین کی فہرست دی ہے جو کہ صہ ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۳ تک ہے اس میں بیرعبداللہ بن پزید المقری بھی ہے۔

#### سندنمبر18

میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے امام ابوضیفہ پر چراج وکا
بہتان لگایا گیا ہے۔ جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے جس کامفصل
عال گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ میخفی وراہم کے بدلے سب پچھ بیان کر
دیتا تھا ،الیے مخص کا کیا اعتبار ہے ، چبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام ابوصنیفہ
علیہ الرحمہ کے اجل تلا فہ ہیں سے جیں اور آپ کی تعریف کرنے والوں میں سے جیں
در کیھے حضرت امام ابن عبداللہ علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صد ۱۹۵۳ تا ۱۹۵ جبکہ خطیب
علیہ الرحمہ نے خود حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے حضرت امام صاحب علیہ
الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے ،عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابو حضیفہ آب

(تاريخ بغدادمه١١/ ٣٥٥)

نیزعبدالله بن مبارک علیدالرحمد نے فرمایا که 'صأبرایت احدا اوس ع صن ابی محتیفه '' میں نے امام ابوصلیفہ علیہ الرحمہ ہے بڑا کوئی ہر ہیز گا زمین و یکھا۔

(تاريخ بغدادصه١١/٣٥٩)

فرور وبالاسطور سے روز ہ روش کی طرح واضح ہے کہ حضرت عبداللہ مہارک علیدالرحمد حضرت اللہ مہارک علیدالرحمد عضرت امام اعظم ابوصنیف علیدالرحمد کے زبر دست مداح شے اور خاص اللافدہ ایس سے اور میسب کھے خود خطیب علیدالرحمد نے ہی روایت کیا ہے۔

#### سندنمبر19

جين فطيب عليه الرحمه في المام اليو يوسف قاضى القضاة عليه الرحمه المام اليوضيفه عليه الرحمه المام (٣٨١ ـ ٣٨١ ـ ٣٨١) (٣٨١ ـ ٣٨١ ـ ٣٨١) الموضيفه عليه الرحمه كامر جنى الوجهي مونا بيان كيا ہے ـ (تاريخ بغداد صه ١٦٠ و ٢٠٠ كافى ہے نيز امام المحد ثين تاج المحد ثين قد جيت امام البوجعفر طحاوى عليه الرحمه كي عقيدة الطحاوية محد ثين تاج المحد ثين قد جيت امام البوجعفر طحاوى عليه الرحمه في مقيدة الطحاوية محد الن كي ترويد كيمين كافى ہے ـ نيز اله محدث علامه ابن نجار عليه الرحمة فرمات جيل هذا لا بصح عين ابي يوسف \_ ( كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار صدق و )

يوبات الويوسف عليه الرحمة في اس كي ترويد جين روايت كيا ہے كه ابو يوسف عليه الرحمة في ابت نبيل ہے ـ كه ابو يوسف عليه الرحمة في خارت نبيل ہے كہ ابو يوسف عليه الرحمة في منا المحمة في ال

ہے ( لینی نشانی ہے ) کہنے والے نے کہا کیا شرکی نشانی ہے قرمایا اے کہنے والے فاموش رہ،وہ فیرکی نشانی ہیں۔ ( تاریخ بغدادہ۔۳۳۱/۱۳س)

حضرت عبدالله بن مبارك فرمایا كن لولا ان الله اغالقى بأبى حنيفه و سفيان ، كنت كسائر الناس "يعنى اگرالله تى لى امام ابوطنيفه اورامام سفيان ورى ك در يع مرى مدونه كرتا توش بحى عام وكول كى طرح بى بوتا-

نیز حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمد نے فر مایا کر ' واصاً افقه الناس فابوحنیفة شده قال ما مرابت فی الفقه مشله '' کرابوطنیف علیه الرحمدب برو نقیدین گرفر مایا کر میل نے فقہ میں ان کی مشل نہیں و یکھا۔ (تاریخ بغداده ۱۳۳۳/۱۳) نیز عبدالله بن مبارک علیه الرحمہ نے فر مایا کر ' اذا اجتمع السفیان و ابو حنیفة فحمد بن بقدوم لبما علی فئیا '' جب سفیان اورابوطنیف علیماالرحمہ کی فقی کی برجمی ہو جو کمین تو کون ان کے سامنے کھڑ ابوسکتا ہے پھر فر میا ' اذا اجتمع هذان علی شی فدالت قوی بعنی الشوس و اباحنیفة ' 'جس چیز پرسفین توری اورابوطنیف عیماالرحمہ فدالت قوی بعنی الشوس و اباحنیفة ' 'جس چیز پرسفین توری اورابوطنیف عیماالرحمہ بحمیم ہو جا نیس وہ چیز توی ہوتی ہے نیز فر میا کہ اگر کسی کو رائے ہے کہنا لائن ہے فو ابوطنیفہ کی رائے زیادہ لائن ہے فو ابوطنیفہ کی رائے زیادہ لائن ہے نیز فر میا کہ اگر کسی کو رائے ہے کہنا لائن ہے فو ابوطنیفہ کی رائے زیادہ لائن ہے نیز فر میا کہ اگر کسی کو رائے کے کہنا لائن ہے فو مند میں میا رائے زیادہ لائن ہے نیز فر میا کہ اگر کسی میا رائے کی اور ابوطنیفہ کی رائے زیادہ لائن ہے نیز فر میا کہ اگر کسی میا رائے کی رائے کی رائے کی میا دیا ہے کی رائے ک

منصور بن ہاشم کہتے ہیں کہ ہم قادسیہ میں ابن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ میں کہ ایک آدی آیا اس نے امام ابوطنیفہ عدیہ الرحمہ پر اعتراض کیا تو حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کیا توا ہے آدمی پر اعتراض کرتا ہے، جس نے پینتالیس سال ایک وضوے یا یج نمازیں داک ہیں اور دور کعتوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور جوفقہ میرے پاس ہے دہ میں نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے بی بیکھی ہیں۔

## سندنمبر 20

مين بھي خطيب عليه الرحم نے امام ابولوسف عليد الرحمدے بى امام صاحب عليد الرحمد کالمی ہونابیان کیا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۱) جمی ہونے کا جواب گزشتہ سند میں مفصل ہوچکا ہے۔

میں بطریق زنبور پھرجہی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔جبکہ گزشتہ صفحات میں تفصیل بیان ہو چکی ہے نیز بدراوی زنبور متروک ہے جیسا کہ امام ابوحاتم نے فرمایا ہے اور الم بخارى عليه الرحمد في فرمايا و اجب الحديث بسب في في كما تقد بين باحد بن سنان نے کہا جمی ہے۔ (حاشیة ارسی بغداد صد ۱۸۱/۱۳۸)

میں ابوالاضن الکنانی سے میان کیا کہ میں نے ابوصنیفہ کود یکھایا جھے کس تقد نے میان کیا بكراس نے ابوضيف كود يكھا ہے كہم كى لوغرى كى سوارى كى نگام آپ نے چكرى ہونی تھی اوراس کے اوٹٹ کوآپ چلار ہے تھے، کوف کی طرف ۔

(تاریخ بغدادمه۱۱/۳۸۲)

ال روایت میں بیواضح ہے کہ ابولاخش کنانی کوسیح یا زمیں ہے بھی کہا ہے میں ف ویکما بھی کہتا ہے کہ یا چر جھے لقت نے بیان کیا ہے جب خودراوی کوئل شک ہے تو پھر ات یقینا ابت تین ہے، نیز ای روایت کے نیچ خود خطیب علید الرحمد نے امام

بن صفوان کافر ہے۔ (ای اریخ بغدادصہ ۱۳۸۳)

ان روایات میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے خودجہی فرقہ والوں کو کا فرکہا ہے، واضح ہو ا کیا کہ امام صاحب کوجمی کہنا بھی آپ پر بہتان ہے، جبکہ امام قاضی القضاۃ ابو پوسف علید الرحمه حضرت امام ابوحثیقه علید الرحمد کے اخص تلائد و میں سے میں اور آپ کے ز بردست مداح فودخطیب علیدالرحمد نے عی قاضی ابو پوسف علیدالرحمہ سے روایت كيا ب كرقاضى الولوسف عليه الرحمد فرمايا" ما مرأيت احدا لعسلم بتفسير التحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حميفة " كرامام الوحنيف والم الرحمہ ہے زیادہ پڑا صدیث کی تشریح جانے والہ و باریک نکات فقہ کے حوالے ہے جانے والا میں نے نہیں و یکھا۔ ثیر قاضی ابو پوسف عدیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب بھی کس ء مسلد میں نے امام صاحب کی مخالفت کی ہے تو غور وفکر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ آخرت کے اعتبار سے آپ کا فد بہب بی زیادہ نجات دینے والا ہے اور امام الوصنيفه حديث سيح كى مجمع سے زيادہ بصيرت ركھنے والے ہيں نيز قاضي ابو يوسف عليه الرحمدن فرمايا كم انى لادعو لابى حنيفة قبل ابدى "كمير رحمت كى وعايملاام الوصنيف كيلئ كرتا مول بعد من اين مال باب كيدة كرتا مول.

(تاریخ بغدادسه ۱۱/۱۳۰۰)

نيز امام ابن عبدالبرعليه الرحمه نے بھی الانقاء میں امام قاضی القصاة ابو بوسف علیه الرحمه كوحفرت امام صاحب كداجين مس عثار كياب میں یکی بن نصر سے بیان کیا کہ امام الوحنیف علیہ الرحمہ حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الرحمہ حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو (باتی سب ہے) افضل جائے تھے اور حضرت سید نا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور حضرت سید ناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت سید ناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ سے بحبت کرتے تھے اور تفقد بر پر ایمان رکھتے تھے ( ایمنی قدری نہیں تھے ) اور نہ ہی تفتر بیس بحث کرتے تھے اور تفقین پرسے کرتے تھے اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے الم اور سب سے بڑے تھے اور چہزگار تھے۔ ( تاریخ بخدادص ۱۳۸۳/۱۳)

#### سندنمبر 28

میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری اور حضرت امام ابوصنیفہ علیجا الرحمد دونوں فرماتے تھے کہ احتر آن کام اللہ غیر مخلوق کہ قرآن مجید القد تعالیٰ کا کارم ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ (تاریخ بغد ادصہ ۳۸۳/۱۳)

#### سندنمبر 29 ·

ی بیان کیا ہے کہ ام ابوصنیف نے قرمایا ''من قال الفر آن مخلوق جو کافر ''ک مرمین کی الفر آن مجدد و کافر ''ک مرمین کی الفر آن مجدد و کافر آن مجدد و کافر آن مجدد و کافر کافر ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۳۸۳/۱۳)

#### سندنمبر30

می بھی یہی بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا جو قرآن مجید کو تلوق کیے وہ برگتی ہے کسی کو اس بدئتی جیسا قول نہیں کہنا چاہئے اور ندکسی کو اس بدعتی کے جیجے نماز پڑھنی چاہئے۔ (تاریخ بغدادصہ۳۸۴/۱۳) ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے راوا ہے کی ہے کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ جم کی فدمت کرتے تھے
اور اس کے عیب بیال کرتے تھے نیز اسی روایت کے بنچے روایت ہے کہ امام ابوطنیفہ
علیہ الرحمہ نے جم کو کا فرقر اردیا ہے ، نیز ان حوالہ جات کی تر دید کیلئے او مصاحب علیہ
الرحمہ کی کتاب فقد اکبراور امام المحدثین او م ابوجعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی کتاب عقید المحمد کی کتاب عقید الطحاوری کا فی ہے۔

#### سندنمبر 23

میں خطیبِ علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ امام ابوطیف علیہ الرحمد نے سب سے زیادہ ، شریر ، جمید اور مشبہ: کوکہا ہے۔

#### سندنمبر 24

میں بیان کیا ہے کہا، م ابوحنیفہ ملیہ الرحمہ نے جہم بن صفوان کو کا فر کہا ہے ( فرقہ جمیہ ای کی طرف منسوب ہے ) ( تاریخ بغداد صہ ۳۸۲/۱۳)

## سندنمبر 25

میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

## سندنمبر 26

من فدكور م كمآب في قدرى فرقه كرد كاطر يقد بيان كيا-

سندنمبر 27

اں کی سند بھی محفوظ نہیں اس کی سند میں محمد بن عباس الخز از ہے گزشتہ صفحات ہیں اس کا معیف ہونا بیان ہوچکا ہے۔

نیز سند نمبر ۲۹ تا ۳۳ ) و پیصیں کدامام ابوطنیف علید الرحمد نے آوا یے شخص کو جو قرآن مجید کوٹلوق کیے بدعتی کا فرقر ارویا ہے۔ لہذا ہے بات واضح ہے کہ سند نمبر 34 اورامثالہ سے مب امام ابوطنیف علید الرحمہ پر بہتان ہیں۔

#### سندنمبر 35

یں ابو سھر کی زبانی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف پھر قر آن کو گلوق کہنے کی نبست کی ہے۔ جیس کہ سند نمبر 29 تا 33 سے ظاہر ہے کہ ام م ابو حنیف کی طرف قرآن مجید کو گلوق کہنے کی نبست محض کذب بیان ہے نیز ابو سھر خود قرآن مجید کو گلوق کہتا تھا۔ (تہذیب العبدیب صرحہ ۳۱۳/۳)

## سندنمبر 36

یں اہام ابولیوسف قاضی علیہ الرحمہ کی زبان ہے پھر قرآن مجید کو گاو تی کہنے کا نبت اہام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف کی ہے۔

ال كارد گزشته سطور مين مفصل موجود بته جم سندين واقع ، ابوالقاسم عبدالله بن محمد بغوى عليه الرحمد كم معلق ابن عدى نے كها "النسائس اصل السعسلم والسشسائخ مجمع على صعف "اہل علم حضرات ان كے ضعف پر شفق بين - مجمعون على صعف "اہل علم حضرات ان كے ضعف پر شفق بين - (عاشيه تاريخ بغداد صد ۱۹ سال محمد سال دعلى الخطيب لا بن نجار صد ۱۹)

#### سندنمبر31

میں بیان کیا کہ جس نے قرآن مجید کو گلوق کہاا مام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کو کذاب معنی جھوٹا قرار دیاہے۔ معنی جھوٹا قرار دیاہے۔

#### سندنمبر 32

یں حضرت امام احمد بن حقبل علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نزد یک بیدیات پایی جوت کوئیس آپنجی کہ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کو مخلوق کہا ہو۔ مخلوق کہا ہو۔

#### سندنمبر33

یں بیان کیا ہے کہ امام الوصنیفہ ام م الو یوسف، امام زفر امام محدر حمد النظیم اجھین یں سے کی نے بھی قرآن کو تلوق نہیں کہا ہے۔ (تاریخ بغدا وصد ۳۸۳/۱۳)

ندکورہ بالا روایات سے واضح ہور ہا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمة اللہ علیہ کی طرف جمیت یا تدری ہونے کی نسبت یا قرآن مجید کو تلوق کہنے کی نسبت یہ سب روایات باطل جمونی بین ، امام عظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے تلافہ ہ کرام ہر بدعتنیدگ سے بری الذمہ ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مسلم پیشواوم تقدا ہیں۔

## سندنمبر34

ش اہام ابو یوسف علیدالرحمد کی زبانی بیان کیا ہے کہ جس نے سب سے مسلے آن کو تلوق کہاوہ اہام ابوطنیفہ ہیں۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳۸۵ / ۳۸۵)

پر چاہے تھا کہ بیکی بن عبدالحمید ان دس کے نام شار کرتا تا کہ دیکھا جاتا کہ وہ کون ہیں در کیے ہیں۔

# سندنمبر39

میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بوتے کی زبانی بیان کیا ہے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمۃ آن کو گلوق کہتے تھے۔

(تاریخ بغداد صدالہ ۲۹) نیز سند قرآن کو گلوق کہنے کی نبید آپ کی طرف غلط ہے دیکھئے سند تمبر ۲۹ تا ۳۳۲) نیز سند شہر اور کے سین بن عبداللہ ہاں کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہہ ہے 'تکلم الناس فیہ وقال ابوز سعة لا احدث عنه و کذبه ابن معین ' (تاریخ بغداد صدالہ ۲۸۲) لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے ، ابوز رعہ نے کہا میں اس سے کھے بیان نہیں کرتا اور ابن معین نے اس کو جمونا قرارویا ہے۔

میں نے اس کو جمونا قرارویا ہے۔

وقال ابوزسعة مروى احاديث لا ادمرى ما هى ولست احدث عنه ب

( كتاب الروعلى الخطيب صه ١١)

ابوزرعہ نے کہا اس نے الی احادیث روایت کی ہیں میں نبیس جانتا کہ وہ کیا ہیں اور میں اس سے پچھے بیان نبیس کرتا ،سند کا ابطال بھی واضح اور جرح کا مردود ہوتا بھی واضح

# سندنمبر40

ش بیان کیا کہام مابوحنیفہ نے قرآن کو تخلوق کہااور عیسی بن موی نے کہا کہ ابوحنیفہ اگر لر برکرے تو تھیک ورنداس کی گرون ماروو۔ اس کے روکیلیے سندنم بر ۲۹ تا ۱۳۳۳ و یکھیں۔

# سندنمبر 37

میں پھرا، م ابو یوسف کی زبانی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف قرآن جیداو مخلوق کی خلاق کے اس کی مند مخلوق کینے کی نسبت کی ہے، گزشتہ سطور میں اس کا مفصل ردموجود ہے۔ اس کی مند میں واقع راوی عمر بن حسن قاضی الاشنائی ہے، خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے ترجم میں کہ ابوعبد الرحمٰ مسمی نے امام وارقطنی ہے اس کے متعلق بوچھا تو وارقطنی نے کہا، میں کہ ابوعبد الرحمٰ شین نے اس میں کا م کیا ہے (بعنی مشکلم فیہ ہے)
میں میں اور محدثین نے اس میں کا م کیا ہے (بعنی مشکلم فیہ ہے)
میں میں الرحمٰ الرحمٰ میں الرحمٰ الرحمٰ میں الرحمٰ الحظیب لا بن شجار علیہ الرحمہ میں ال

#### سندنمبر 38

یں کی بن عبدالحمید ہے بیان کیا کہ میں نے دس تقدلوگوں ہے سناوہ کہتے تھے کہ ہم نے سن کہ ابوصنیف علیہ الرحمہ نے قرآن کو تکلوق کہا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۳۸۷) گزشتہ سطور میں فدکور ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اورآپ کے تلافہ ہ کرام قرآن مجید کو تکلوق کہنے والے کو کا فرکتے ہیں اوراس کے بیجھے نماز بھی جو ترنہیں سجھتے۔

تو پھراس کے خلاف امام صاحب کے خلاف سب افسانے ہیں جو بدعقیدہ لوگوں نے امام کو بدنام کرنے کیلئے پھیلائے ہیں ، تا ہم سند ہیں واقع قطن بن بھر ابوعبا والغیری البھری ہے جس کے متعلق امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے کہا بی حدیث کو ابوعبا والغیری البھر کے جس کے متعلق امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے کہا بی حدیث کا جوری کر لیٹا تھا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد السمال اسم ابوز رعہ نے کہا بی جعفر بن سلیمان عن عابت البی احادیث روایت کرتا ہے جس کا میں نے انکار کیا ہے (کتاب الروعلی الخطیب لابن نجار صد ۱۹)

یں بیان کی کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ، اس کی سند میں ایک رادی مجبول ہے جس کو (جارلی) ہے بیان کیا ہے۔ ( کماب الرد علی الخطیب صد ۱۱۰) لہذا سے ساقط عن الاحتجاج ہو تی۔

#### سندنمبر44

یں آپ رکوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ای عدم تقامت کے متعلق ندخلاف تعدیل۔

### سندنمبر 45

میں بن الٰ لیکی کی زبانی ایک شعر کی صورت میں دیگر حضرات کے ساتھ امام الوصیف علیہ الرحمہ کی طرف بھی مرجنی ہونے کی نسبت کی گئی ہے اس کا روبھی گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے۔

# سندتمبر46

میں تماد بن الی سلیمان کی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ براُت کا اعلان کیا جب تک وہ قرآن کو گلوق کہنے سے رجوع نہ کرلیں۔
گزشتہ سطور میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہیں پر طلاحظ فرما نمیں، نیز اس کی مند میں ضرار بن صرد ہے اس کو یحیٰ بن معین جھوٹا کہتے ہیں، امام نسائی نے کہا متروک ہوا تھائی نے کہا میں کہا ہے۔
ہوارقطنی نے کہا ضعیف ہے۔
ہیزاس کی سند میں سلیم بن عیسی المقری ہے، ابن معین نے کہا ہے۔ کھوٹیس نسائی نے کہا

نیز سندیس عمر بن حسین قاضی الدشن فی به اس کوامام وارتطنی اورامام حسن بن محمر طلال فضعیف کہا ہے، اور وارقطنی سے ایک روایت سے کے سیکذاب ہے۔
(حاشیہ تاریخ بخداد صر ۱۳۸۲/۲۸۲)

# ء سندنمبر41

میں احمد بن یونس کی زبانی بیان کی کرابن ابی کیا ، ابوطنیفد، عینی بن موکا عباس کے پاس بختا ہو ہو کے تو امام ابوطنیفہ نے قرآن کو تخلوق کہا۔۔ گزشتہ سطور میں ال کا ابطال واضح ہو چکا ہے و ہیں پردیکھیں۔ نیز اس کی سند میں ایک راوی جمہول ہے جس کو ابوجمہ شخ لہ کہا گیا ہے ، جب سند میں مجہول راوی ہے تو درجہ احتجاج ہے ساقلا ہوئی۔

# سندنمبر 42

یں پھرآپ کی طرف خلق قرآن کی نیت کی ہے جبکہ سابقہ سطور ہیں اس کا ابطال واضح ہو چکا ہے تا ہم سند ہیں سفیان بن وکیج بن جراح ہے۔ خطیب نے تاریخ ہیں اور ذہبی نے میزان میں کہ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے ، امام ابوز رعہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صر۱۳ / ۳۸۷) امام نس کی علیہ الرحمہ نے کہا یہ کہا یہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہا کہا یہ کہا یہا کہا یہ کہا یہا یہا کہا یہ کہا ی

میں شریک قاضی ہے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کی سند میں قاضی شریک ہے اگر چہ اس کی تعدیل بھی ہے لیکن مشکلم فیہ ہے ، نیز امام ابن عبد البر عبد البر عبد البر عبد الرحمہ نے قاضی شریک کوامام اعظم ابو حفیفہ علیہ الرحمہ کے مادھین میں شار کیا ہے عبد الرحمہ نے قاضی شریک کوامام اعظم ابوحفیفہ علیہ الرحمہ کے مادھین میں شار کیا ہے (الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۳)

### سندنمبر50

میں سلیمان بن فلیج کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ ہے تو ہے کا مطالبہ

کرنے والا خالد البقری تھا۔ اس کی سند میں عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے گزشتہ کئی
اساد میں اس کا ضعیف ہوتا بیان ہو چکا ہے، نیز اس کی سند میں تحمد بن فلیج ہے ابن معین
نے کہا لیس بی تھ ہے بھی تھی تہیں ہے، واخوہ سلیمان ججول اور اس کا بھی کی سلیمان ججول
ہے۔ ابوز رعہ نے کہالا اعرفہ میں اسکونیس بہجا تا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۸۹)
ام ابن نجار کتا ہے الروعلی الخطیب میں قرماتے ہیں:

ھے نہیں ہے، ذہبی نے اس کا ذکر میزان میں کیا ہے۔

(حاشية ارخ بغدادمة ١٨٨/ ٢٨٨)

وقال الوحفص الفلاس، ضعيف الحديث قال النسائي ليس بثقة ابوحفص فلاس نے كها اس كى حديث ضعيف ہے نسائى نے كها ثقة نبيس ہے۔

(كتاب الروعلي الخطيب لا بن نجارهه ١١١)

#### سندنمبر 47

یس جمادین ابی سلیمان کی زبانی او ما بوحنیفه مدیدالرحمه کی طرف پیحرضق قرآن کی تسبت کی ہے۔ چبکہ گزشتہ سطور بیس اس کا جواب ہو چکا ہے۔ نیز اس کی سند میں پیچھی سند والا راوی ضرار بن صرد ہے، جو کہ کذاب ہے تفصیل اس سے پہلی سند بیس ملاحظہ کریں۔

### سندنمبر48

میں ہمی حضرت جمادین الی سلیمان کی اہم ابوضیفہ پر نا راضکی کا بیان کیا ہے ۔ جبکہ جمادین الی سلیمان کی اہم ابوضیفہ پر نا راضکی کا بیان کیا ہے ۔ جبکہ جمادین الی سلیمان حضرت اہم ابوضیفہ عدید الرحمہ کی الانتقاء نیز اس کی سنداس مداحین میں سے بیس و کیھئے اہام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی الانتقاء نیز اس کی سنداس طرح ہے،عبدالرحمٰن اپنے باپ حکم سے روایت کرتا ہے یا کسی اور ہے، جب رادی خود بی حکم سے روایت کرتا ہے یا کسی اور ہے، جب رادی خود بی حکم ہوجائے گی۔

اورائن الجوزى عليه الرحمه في محى اس كوكتاب الضعفاء مل وكركيا ہے اوركب عليه الرحمه في محى اس كوكتاب الضعفاء مل وكركيا ہے اوركب على كماك على كماك كماك كوكتاب من كل عديث من كما كوكتاب المحال على عديث من كول جمور المحال على عديث من كول جمور المحال على عديث كول جمور المحال على عديث كول جمور المحال عن المحال على المحال المحال على المحال المحال على المحال المحال على المحال الم

( كمّاب الروعلى الخطبيب لا بن تجاره ١١١٠)

#### سندنمبر 52

میں شریک سے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ طلب کی تی۔ اس کی سند میں محمد بن حیوبہ ہے اور وہ بن عماس الخز از ہے، اور اس کی سند میں شریک ہے، ان دونوں کاضعف پچھے صفحات میں بیان ہو چکا ہے و ہیں پر ملاحظ فر مائیں۔

### سندنمبر53

میں بھی شریک سے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوطنیفہ سے دومر تبہ تو بہطلب کی میں بھی شریک سے بیان کیا گیا ہے کہ ا گئے۔اس کی سند میں بھی وہی شریک اور عبدالقد بن جعفر بن ورستویہ ہے جن کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔

# سندنمبر 54

س بھی شریک کی زبانی توب کا مطالبہ کیا گیا ہے، شریک کا حال پہلے کزرچکا ہے۔

### سندنمبر 51

میں تیں بن رہے ہے بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیقہ سے بوسف بن عثمان امیر الکوفہ نے تو ہے امطالبہ کیا ہے ، اس کی سند میں علی بن اسحاق بن زاطیہ ہے ، قود خطیب نے اپنی تاریخ میں اس کے متعلق کہا'' لعد یکن بالمحصود ، و کان یقال اندہ کذاب ، براچی نہیں ہے کہا ج تا ہے کہ بیرجھوٹا ہے ) نیز اس کی سند میں تجاج بین اعور ہے ، خود خطیب نے اس کے متعلق کہا ، خلط اس کا معاملہ کا وط ہوگیا۔

نیزاس کی سند میں تیس بن رہے ہے،اس کے متعلق حضرت اوم احمد بن حنبل علیہ الرحمد نے فر مایا، وی حادیث مشکرة اس نے مشکر حدیثیں روایت کی ہیں، وقال التمائی متر وک الحدیث، اوم نسائی نے کہ سیمتر وک الحدیث ہے، وقال بسحیا بن معین ضعیف، یکی بن معین نے کہا بیضعیف ہے۔

وكأن وكيع وابن المديني يضعفانه ، وكيع اورا بن المديني دونون اسكو ضعف كهن بين وقال الدارقطني ضعف، وارقطني في كهاضعف م، دكرة المذهبي في الميذان و تكلم عليه كثيرا \_\_\_ (طاشية ارخ بغداد صرسه / ۳۹۰)

علامہ محدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن افی حاتم نے قیس بن رہے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی نے اس کوچھوڑ دیا ہے اور امام احمد نے اس کوضعیف کہا ہے اور کہا ہے کہ اس نے مشکر روایات بیان کی ہیں اور ابن محین نے کہا اس کی حدیث کوئی شے نہیں ہے۔ برھاتم نے کہا ہے ہی اگر کشر الخدااء ہے ابن حبان نے کہا کئی مرتبہ تلطی کر ج تا ہے۔
سلیمان بن حرب نے کہا۔۔۔ اہل علم پر اس کی حدیث سے پچنا لا ڈم ہے کیونکہ بیر تقتہ
شیوخ سے منکر روایات بیان کرتا ہے ، ساجی نے کہا ہے سی اگر کشیر الحظاء ہے اور وہم
والا ہے۔ ابن سعد نے کہا کشیر الفخلط ہے ابن قانع نے کہا ہے صالح مگر خطا کر جاتا ہے

ادار تطنی نے کہا ہے تقد گرجا فظ گندہ اور کثیر الغلط ہے۔ (تہذیب التبد مب صدہ/۵۸۲)

کیر انطاء، کیر الغلط اورسی الحفظ ہونا بیجر حمضر ہے جو کہ تعدیل پر مقدم ہے واضح ہوگیا بیسنداور متن کا مدلول سب باطل ہے۔

#### سندنمبر 58

میں سفیان تو ری علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے گرائی کی وجہ ہے وومر تبدتو بطلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں وہی مؤمل بن اساعیل ہے، اس ہے چھپلی سند میں اس کا کثیر الفعط ،کثیر الفط و پخطی ،مشر الحدیث ہونا بیان ہو چکا ہے۔ نیز اس کی سند میں عبداللہ بن معمر ہے، امام و ہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں کہا کہ از دی نے کہا بیمٹر وک الحدیث ہے ،سند کا ابطال واضح ہے۔

# سندنمبر 59

میں پھر اہام سفیان توری مدید الرحمد سے بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے کفری وجہ سے کئی مرتبہ تو بہطلب کی گئی ہے۔ اس کے متعلق اس کے متعلق

#### سندنمبر 55

میں سفیان توری عدید الرحمہ کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ اوم ابوصنیفہ سے دومرتبہ لفرگی وجہ سے تو اسلامی بن اطبا وجہ بن بیان کیا ہے وجہ سے تو بہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں ابوالحن علی بن اسحاق بن عیسیٰ بن زاطبا ہے جس کے متعلق خود خطیب علیه الرحمہ نے کہا ' لمد یکن بالسحمود ، بیاجھانہیں ہے و کسان یہ قسال اند کذاب اور کہا گیا ہے بیجھوٹا ہے ' نیز اس کی سند میں عثمان بن احمد الدقاق ہے اس پر کلام بھی گزشتہ سفحات میں ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 56

# سندنمبر 57

میں مول سے بیون کی ہے کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے و و مرتبہ توبطلب کی علیہ مول خود سخت ترین ضعیف ہے، امام بخاری نے فرہ میا ہے، الحدیث ہے، ابوز رعہ نے کہاس کی حدیث میں کثیر خطاء ہے۔ (میزان الاعتدال صدیم/۲۲۸)

مر میری آبھوں نے امام ابوطنیفد کی مثل نہیں دیکھا۔ فرکورہ سطور سے بھی واضح ہے کہ جناب سفیان بن عیبینه علیدالرحمہ حضرت امام ابوطنیفہ علیدالرحمہ کے زبروست مداحین میں ہے ہیں۔

#### سندنمبر 61

میں کی بن عزہ وسعید بن عبدالعزیزے بیان کیا کدامام ابوطنیقہ علیدالرحمہ کے گراہی کی وجہے دومر تبرتو بدطلب کی گئی۔

اس کی سند میں تھیم بن حماد ہے جو کہ روایت حدیث میں اگر چہ تقیہ ہے لیکن امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اس کی حکایات من گھڑت ہیں۔

(ميزان الاعتدال ميم/٢١٩)

#### سندنمبر 62

میں عبداللہ بن اور لیں سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبدئو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کی سند میں مجمد بن جعفر بن بیٹم انباری ہے،خود خطیب نے تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بعض الشی ۔

(كمّاب الردعلي الخطيب لا بن نجارعليه الرحمه صد١١٥)

#### سندتمبر63

میں عبداللد بن ادریس سے بیان کیا کدامام ابوطنیفه علیدالرحمدسے دومرتبہ توب کامطالبہ کیا گیا۔ اس کی سند میں محمد بن جعفر بن پیٹم انباری ہے، خودخطیب نے فر مایو ، لیس بھی کیے بچھ بھی نہیں ہے ، ولد دکایات غریبة مدل علی ضعف عقلہ اوراس سے عیب تم کی دکایات مروی بیں جو کہ اس کی عقل کے ضعف پر دلیل ہیں۔ عیب تم کی حکایات مروی بیں جو کہ اس کی عقل کے ضعف پر دلیل ہیں۔ (حاشیہ تاریخ ابغداد صر ۲۹۲/۱۳)

#### سندنمبر60

میں سفیان بن عید عند الرحم سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ عند الرحمہ سے تین مرحد لوہ طسب کی گئی ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں اس سند سے ایک اثر ذکر کیااور اس کی سند کو فرمایا ، و ہذا لا سن دظلمات ، بینی بیسند اندھیر بی اندھیر ہے ۔ حالا تکہ امام سفیان بن عید علیہ الرحمہ بھی امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ (دیکھیے الانتھاء صدیہ ۲۹۹۳ الم

الله تعالى امام الوطنيفه عليه الرحمه پر رحمت تازل كرے وہ نمازيوں ميں سے تھے، يتی مين ديا وہ نماز پر ھنے والے تھے، خطيب عديه الرحمہ نے بيان كيا كہ مفيان بن عين عيد الرحمہ نے فرمايا ، جهر مه وقت ميں مكة المكز مه ميں كو كي شخص ايہ نہيں آيا ، جو الوحنيفه عليه الرحمہ نے فرمايا ، جهار مهد وقت ميں مكة المكز مه ميں كو كي شخص ايہ نہيں آيا ، جو الوحنيفه عليه الرحمہ نے ديا وہ نماز پڑھنے والل ہو۔۔۔ (تاريخ بغداوه الرحمہ نے دى بيان كيا ہے كہ جناب سفيان بن عينة عديد الرحمہ نے فرمايا مقلت عيني صفل الى حديث فرمايا جمار الاحمد)

میں ابو یکر بن الی واؤد مجستانی سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے ماتھیوں سے کہاتم اس مسئلہ کے بارے میں کیا کہتے ہوجس پرامام ما لک اوران کے ماتھی ، امام شفق اوران کے ساتھی تفق ہول سب نے کہا اے ابو بکر کوئی مسئلہ اس سے زیادہ صحیح نہیں ہوسکتا تو ابو بکر نے کہا ہی تم آئمہ ابو منیفہ علیہ الرحمہ کی گمرای پر متفق ہے۔ (تاریخ بغداوصہ ۱۳۵/۳۹۵)

اس کی سند میں ابو بحر ہے جو کہ اہام ابودا و دکا بیٹا ہے بورا نام اس طرح ہے،
عبداللہ بن سلیمان بن اشعد ، اس کے متعلق ابن صاعد نے کہا کہ اس کے باپ ک
بت بی تمارے لیے کافی ہے جوانہوں نے اس کیلئے کہی ہے کہ اللہ عدا کداب' میہ
بیٹیا بڑا جموٹا ہے، فلا تأخذ واعدہ اس ہے کوئی چیز نہو، ابرا ہیم اصبہ نی نے کہا بن
الب داؤد کذاب ہے۔
(حاشیہ، تاریخ بغداد صد ۱۱۳ سے سے سند اس میں الراعی
الب داؤد کذاب ہے۔
(حاشیہ، تاریخ بغداد صد ۱۱۳ سے سے سارا میں الراعی

ارحمد کی تصلیل بیان کرنا بھی یقینا مجھوٹا ہے تواس کا آئمددین کی زبانی او ماعظم البوطنیفہ طیہ الرحمد کی تصلیل بیان کرنا بھی یقینا مجھوٹ ہے۔ تاریخ بغداد کی ان سندول پر تفتگو کے بعد یہ بات واضح ہے کہ بیسب سندیں ضعیف منتظم فیداور نا قابل اعتبار ہیں اور اور ما اعتبار میں اعتبار ہیں اور اور ما اعتبار میں اعتبار

تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بھش آگئ۔

( كمّاب الروعلى الخضيب لا بن مجارعليه الرحمه صره ١١١)

اس میں بعض قابل اعتراض چیزیں ہیں۔

#### سندنمبر64

میں اسد بن موی سے بیان کیا کہ امام صاحب علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ طلب کی میں اسد بن موی سے بیان کیا کہا ہے معر باس کی سند میں اسد بن موی کے متعلق ، ابن حزم نے کتاب الصدید میں کہا ہے معر الحدیث الحدیث ہے ، ایوسعید بن یوس نے کہا حدث باحادیث محرة ۔ کہاس نے محر دوایات بیان کی ہیں۔ (حاشیہ، تاریخ بغدادہ۔ ۳۹۳/۱۳)

### سندنمبر65

جی دھزت اوم احمد بن هنبل علیدالرحمدے بیان کیا ہے کدامام ابوصنیفہ علیدالرحمہ ہے تو بیکا مطالبہ کیا گہا ہے۔

ال كى سند على محد بن عبدالله بن ابان ألبيتى ہے خود خطيب عديدالرحمد نے اس كے متعلق بيان كي م حدولا من علم الحديث \_ \_ اس على متعلق بيان كي ہے كد كان صف ف لا مع حلولا من علم الحديث \_ \_ اس على خفلت ہے ملم صديث ہے بھى خالى ہے \_ ( ص شيء تاریخ بغداد صر ۱۳ اس على علامدا بن جو رصليد الرحمد فرماتے بيل كه خطيب عديدالرحمد نے خود بى ا بي شيخ كر جمد على مديد الرحمد فرماتے بيل كه خطيب عديدالرحمد فود بى ا بي شيخ كر جمد على الله عدو وفا بالغير و كان معدوفا بالغير و كان معدولا مع حلولا من عدمد الحديث \_ ( كرب الروطى الخطيب لا بن نج رصد ١١٥)

# ال باب کی سندنمبر 1

جی ابوطع بینی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ جنت و دوز رخ کے قتا جونے کا نظر میدر کھتے ہیں۔ (تاریخ بغداومہ ۱۹۹۳) جانے کا نظر بیدا مام صاحب کی کتاب فقد اکبر کے بالکل خلاف ہے جس کے غلط ہونے میں اور امام کی طرف غلط منسوب کے جانے میں ذرہ بحر بھی شک نہیں رہ جاتا ، یہ کھن آپ پر بہتان ہے نیز سند میں واقع جمہ بن عباس خزار ہے ۔ گزشتہ صفحات میں اس کا معن قدرے بیان ہو چکا ہے۔

مند نمبر 2

می بھی ابومطنع بلخی علیہ الرحمہ ہے سنداول میں مذکور اعتر اض کو بیان کیا ہے ، اس کا جواب سنداول میں مختصر طور پر ہو چکا ہے نیز سند میں عبدالقدین عثان بن الر ماح ہے جوکہ شکلم فیہ ہے۔

مذكبر 3

الی بات توایک عام مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا پھرامام المسلمین سیدالجہ نہدین الم البوضیفہ علیہ الرحمدالی بات کیے کہہ سکتے ہیں سیحض آپ پر بہتان ہے آپ کو ہمام کرنے کیلئے بدعقیدہ لوگوں کی ساری کاروائی ہے۔خطیب نے خود تاریخ ہیں

نیز اس ابن الی داؤدئے جس کوائندنے کذاب کہا ہے تے جن المرکزام کے نام ابوہ نیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف استعال کیے ہیں ، ان ائمرکزام کوامام محدث انن عبد البرعدیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتفاء صد ۲۲۹ تا ۳۳ میں امام ابوہ نیفہ علیہ الرحمہ کے مادعین لیمنی تعریف کرئے والوں میں سے شارکیا ہے۔

نیز خودخطیب نے امام مالک علیہ الرحمد سے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف ہوان کی ہے۔ بیان کی ہوئی ہے۔ بیان کی ہوئی ہے۔ بیان کی ہوئی ہوئی ہے۔ بیان کی ہوئی ہے۔ بیان ہے۔ بیان ہوئی ہے۔ بیان ہے۔ بیان ہوئی ہوئی ہے۔ بیان ہے۔ بیان ہوئی ہے۔ بیان ہوئی ہے۔ بیان

نیز امام شافعی علیدالرحمدے بیان کیا کہ لوگ فقد میں امام ابوصنیفہ علیدالرحمد کے بچ میں۔ (تاریخ بغدادمہ ۱۳۲/۱۳۳)

نیز خطیب نے تاریخ میں خود بیان کیا ہے کہ امام اوڑا عی علید الرحمہ نے امام عبد اللہ بن مہارک علید الرحمہ کوامام ابوحنیفہ علید الرحمہ سے علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ ( ٹاریخ بغد اوصہ ۱۳ / ۱۳۳۸)

خطیب علیہ الرحمہ نے تاریخ میں بیان کیا کہ حضرت سفیان ٹوری عدیہ الرحمدامام ابوصنیف علیہ الرحمہ کی تعظیم کیلئے کھڑ ہے ہو صحنے اور ان سے معانفہ کیا اور امام صاحب کی تعریف بیان کی۔ (خلاصہ) (تاریخ بغدادصہ ۱۳۳۱/۱۳۳۳)

خطیب علیدالرحمہ کی میروایات بھی اس این افی داؤد کی تکذیب کرتی ہیں۔ (تاریخ بغداد صرم ۱۳۹۹ پرخطیب نے میہ باب بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہم کہ دو قابل اعتراض افعال والفاظ جوامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے حکایت کئے صلے ہیں۔

#### سندنمبر4 تا8

میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر حدیث کورد کرنے کے الزامات لگائے گئے جی (خلاصہ) جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور حاسدین کا غلط پرا پیگنڈہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ قطعی طور پران الزامات ہے بھی بری جیں کیونکہ ا،م صاحب کی کتب اور آپ کے تلاملہ ہ کی کتب شاہد و ناطق جیں کہ امام صاحب اولاً قرآن مجید ہے دلیل لیتے جیں پھر حدیث نبوی سے پھر اصحاب رسول سے پھر تابعین کرام سے پھر قبل لیتے جیں پھر حدیث نبوی سے پھر اصحاب رسول سے پھر تابعین کرام سے پھر قبل کو خل دیتے جیں کیونکہ میر دوایات حقیقت کے خلاف جیں اگر سندا صحیح ہو تیں تب بھی قابل رونہیں لیکن میسندیں بھی محفوظ نبیس جیں ۔ ان اساد بیں ابواسحاق فزاری ہے جس کاضعیف ہونا گزشتہ صفحات جیں بیان ہو چکا ہے ۔ تاریخ بخداد والے جسے کی سند جس کاضعیف ہونا گزشتہ صفحات جیں بیان ہو چکا ہے ۔ تاریخ بخداد والے جسے کی سند جس دیکھیں ۔

پانچویں سندیں عبدالسلام بن عبدالر شن ہاں کا ضعیف ہوتا ہمی گزشتہ مفات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق خود خطیب نے ترجمہ نمبر ۵۷۲۹ میں عان کیا ہے کہ بیک بن اکثم نے اس کواس کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے معزول کردیا تھا اوراس کوفقہ میں ضعیف قراردیا ہے۔

ساتویں سندیں این دویا ہے اور حسن بن علی حلوانی ہے اور ابوصالح قراء ہے ابن دویا ہے کہ اس نے سی ان ہے ابن دویا ہے کہ اس نے سی ان سب کا سب چیزیں ملالیں جس وجہ ہے اس نے اپنا امرخود خراب کرلیا ہے، ان سب کا معیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے وہیں پر ملاحظ فرما کیں۔

بیان کیا ہے بن صباح ہے کہ امام ابو صنیفہ علید الرحمہ توضیح حدیث پر عمل کر لے والے ہیں ، اس کے بعد صب ہر کام رضوان انتہاہم اجعین کے افعال واقوال پھر تا بھین کے افعال واقوال پھر تا بھین کے افعال واقوال سے سند لاتے ہیں پھر قیاس کرتے ہیں اور بہت خوبصورت قیاس کرتے ہیں اور بہت خوبصورت قیاس کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

(تاریخ بخد اومہ ۱۳۳۰/۳۳)

ادرائن حزم نے بیان کیا کرامام ابو حنیف علیہ الرحمہ اور ان کے تلافہ و کے مزد یک سے ط شدہ بات ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

یہاں پراگر دوروایات بیان کردی جائیں تو تھیجت سے فالی نہیں بلکہ امام صاحب
عید الرحمہ کے مشکرین کیلئے تازیان عبرت ہیں۔ خطیب علیہ الرحمہ نے تاریخ ہیں قیمی
بن رہے ہے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ متقی پر ہیزگار ہیں اورائیکا
شخصیت ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳۲۰/۱۳۳)

خطیب علیہ الرحمہ نے عبداللہ بن واؤد الخریبی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ وہ کمج شخص کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پراعتر اض دوشم کے لوگ کرتے ہیں یا حسد کرنے والے یا جاال ۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳ سے)

امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف الیمی غلط با تنس جومنسوب کی تمکیس بین میرسب انبین جال یا حاسد لوگون کی بی کاروائی ہے تا کہ امام الائمہ کو بدنام کیا جا سکے۔ خطیب علید الرحمد نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس نے متحرات اور متقطع روایات بیان کی بیں اور مش کُن بغداداس کے بارے کہتے تھے، ' اند کان لا یتدین بالحدیث ' وردار قطنی نے کہاں جسل سوء برا آ دمی ہے، عمر بن حیو سے نے کہاا صحاب رسول کے طلاف طعن کرنے والا آ دمی ہے۔ (ملخصاً)

( حاشيه تاريخ بغداد صة ۱/۱۴ ۴۰، كنب ابر دعلى الخطيب عه ۱۲۰)

### سندنمبر10

میں بھی وہی دوضعیف راوی موجود ہے ، کیونکہ سند نمبر 10 میں جو صدیث بیان کی گئی وہ بھی پچھلی سند کے ساتھ دہی متعلق ہے۔

#### سندنمبر12-11

یں چراہ م پر صدیث کے دد کا الزام بیان کیا ہے جبکہ ان کی اسناد میں عبدالعمد بن حبیب ازدی ہے جس کواہ م بخاری علیہ الرحمہ نے لین الحدیث قرار دیا ہے لین کمزور صدیث والا ، خطیب نے اس کی سند سے ایک صدیث ذکر کر کے اس کو منز رہ ایک صدیث ذکر کر کے اس کو منز کر آپ نے حضرت عمر فاروق منکر قرار دیا ہے ۔ اور اس روایت میں جو یہ فدکور ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی القد عنہ کے قول کو مستر دکیا ہے یہ بھی کذب بیائی ہے کیونکہ اس کا بدار بھی عبدالعمد بن صبیب پر ہے جو کہ ضعیف ہے ۔ امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب ، کتاب اللّہ فارکود یکھو، جس کو آپ سے امام محمد بن صن شیبانی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے ، کہ اللّہ فارکود یکھو، جس کو آپ سے امام محمد بن صن شیبانی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے ، کہ اللّ میں آپ اکثر مسلم کی بنیا دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فاوئی جات پر اکر مسلم کی بنیا دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فاوئی جات پر رکھتے ہیں اور اصول احتاف میں یہ بات روش تر ہے کہ اللّ سنت و جماعت احتاف

( كما في حاشية ارتُخ بغداد صة ١١/١٥١)

اور آتھو یں سندیل علی بن عاصم ہے جس کے متعلق خود خطیب نے بیان کیا ہے کہ ابن معین نے کہ اللہ کی قتم علی بن عاصم ، اہام احمد بن ضبل کے زوکی نہ تھے تھ اور نہ علی آپ اللہ کی قتم علی بن عاصم ، اہام احمد بن ضبل کے زوکی نہ تھے تھ اور نہ علی آپ اس سے کوئی چیز بیان کر تے تھے ۔ (حاشیہ تاریخ بغد اوصہ ۲/۱۳) علامہ ابن نجار فرہ تے ہیں کہ صدید میں انگو علیه کثرة الخطأ والعلط۔ من بحد میں تکلم فی سوء حفظہ (کتاب الروعی انتظیب صدا ۱۱)

#### سندنمبر 9

حدیث السیعال بالغیاس مالحدید فرقا ، کردکاا، مصاحب برالزام بیان کیا ہے۔ اس کے متعنق عرض یہ ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کورد تبیس کیا بلکہ معنی میں اختلاف کیا ہے بینی امام صاحب علیہ الرحمہ اور آپ کے تلافہ و کرام اس تفرق ہے مراد تفرق بالہ قوال مراو لیتے ہیں ، جبکہ دوسر ے حضرات بالا بدان مراو لیتے ہیں ، جبکہ دوسر ے حضرات بالا بدان مراو لیتے ہیں ، جبکہ دوسر مصافح کرنے کیلئے امام ہیں ، تو اس میں حدیث کا انکار کیے ہوگی ، اس مسئلہ کی تفصیل معلوم کرنے کیلئے امام المحد شین حضرت ای مجعفر طحادی علیہ الرحمہ کی کتاب شرح محانی الآ فار کی طرف دیور کے کیا ہے المحد شین حضرت ای مجعفر طحادی علیہ الرحمہ کی کتاب شرح محانی الآ فار کی طرف دیور کے کیا ہے۔ کریں ، ان شا واللہ تعالی کافی تسلی تصفی ہوگی۔

نیز سند میں محمد بن الی تصرالفری ہے جس کے متعلق خود خطیب نے کہا ہے ہو عالی شیعہ ہے ( نوٹ عالی شیعہ ان کو کہا جا تا ہے جو اصحاب رسول مُلْ فِیْقِلِم کو مِرا کہنے والے بیں )

اس کی سند میں ۔ احمد بن محمد بن سعید الکونی ہے جو کدا بن عقدہ ہے، خود

پھرسند میں ذکورا براہیم بن بشارالر مادی، بہت زیادہ صعیف ہے۔ اس کے متعلق امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہ مخلط ہے ( بیعنی اس کوروایات اس کے سوء حفظ کی وجہ ہے رل مل گئی تھی ) امام ابن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا" لیس بھی" یہ چھ بھی نہیں ہے۔

قال السسانى ليس بالقوى، امام نسائى عليدالرحمة فرماياية وى تهيس --(حاشية ارخ بغدادصة ١٣٠٥/٥٠٠ \_ كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار صدا١٢)

#### سندنمبر16

یں بیان کیا کہ امام ابوحلیفہ نے کہا کون ہے جو تعتین میں پیشاب کرے اس سے آپ کارادہ حدیث قلتین کاردتھا کہ جب پانی قلتین ہوتو نجس نہیں ہوتا۔

عدیث قلتین صحیح ثابت بی نہیں بلکہ انتہائی ضعیف ہے، پھرامام اعظم کا تقوی وطہارت علم و تابید بین امامت کا مسلم ہونا بیسب با تیں دلیل ہیں کہ ایس کا لیک بات امام صاحب کی زبان سے صادر نہیں ہو عتی ۔ نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں فضل بات امام صاحب کی زبان سے صادر نہیں ہو عتی ۔ نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں فضل بن موی سینانی ہے۔ اس کے متعلق ابن المدین نے کہاروی احادیث منا کیر۔ کہ اس نے منکر روایات روایت کی ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۵۸)

اوراس کی سندیں ابن دوما ہے گزشتہ صفحات میں اس پر کلام ہو چکا ہے، نیز کتنی ہی اس اس پر کلام ہو چکا ہے، نیز کتنی ہی اس اس اس جوابیک امام کے نزد کیک سیح میں اور کئی حضرات کے نزد کیک سیح نہیں ہے تو اس سے ان ائمہ کرام پر طعن تو نہیں کیا جا سکتا جن کے نزد میک وہ احادیث ضعیف ہوں اس طرح امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک اپنا بلند معیار ہے۔ آپ کی صعیف ہوں اس طرح امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک اپنا بلند معیار ہے۔ آپ کی

کڑ ہم اللہ تعالی کے نز دیک قول صحافی جست ہے ، پھر اعتر اض کیا ہے سار**ی کاروائی** حاسدین کی ہے۔

#### سندنمبر13

عبدالله بن عمرو بن الى الحجاج ابومعمر ہے ،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا کہ بیرقدری ہے (لیعنی بدعتی بدند مب تقدیر کا مشکر)

( حاشيه تاريخ بغداد ، صرا اسم ٢٠٠ \_ \_ كتاب الرعلى الخطيب لا بن نجار صد ١٢٠)

#### سندنمبر14

كے تحت آپ بركوئى اعتراض بيس ہے جوكه آپ كى عدالت وثقامت كے خلاف ہو۔

# سندنمبر15.

میں سفیان بن عیمینه علیہ الرحمدے بیان کیا کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ حدیث کورد کرنے میں بڑے جری تنے (معاذ اللہ)

جبكه بيات بهى حقيقت كے خلاف ہے اور خود سفيان بن عين حضرت عبد الله مبارك عبد الرحمہ كا من عليه الرحمہ كا ما من الوحل موسل كرنے كا منتقد عليه الرحمہ كا من المحمد ال

علیہ الرحمہ ایسے نہ تھے کہ حضرت امام صاحب کو الیا جواب دیتے جبکہ حضرت ابن مبارک عید الرحمہ خود بھی ترک رفع پدین کی صدیث سچھ کے داوی ہیں۔

#### سندنمبر18

میں جناب سفیان علیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے مسئلہ کو چھا
تو اہام ابوصنیفہ عدیہ الرحمہ نے اس کوفتوی دیا ، اس نے کہا اے ابوصنیفہ اس مسئلہ میں
اصحاب جمر خلیج کا اختلاف ہے تو آپ نے کہا جا حکل کر ، جو گناہ ہوگا وہ میں نے اپنے
اصحاب جمر خلیج کا اختلاف ہے تو آپ نے کہا جا حکل کر ، جو گناہ ہوگا وہ میں نے اپنے
اف ہے لیا یہ اس میں کوئی اعتر اص تبییں ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے اکثر
فناوی جات کی بنیاوہ می صحابہ کر امر ضوان القدیم ہم جمعین کے فناوی مبارکہ ہیں ، بیاحقر
الن س س کا مطلب ہے جو تا ہے کہ آپ نے جو اسے وثو ق نے فر مایا ہے اس کا مطلب
یہ ہے کہ یہ فتوی حدیث وآٹار پر ہی مشتمل ہے ، نیز سند میں عثان بن احمد الد قاق ہے
جس برگلام گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر19

یں بوسف بن اسباط ہے بیان کیا کہ امام ایوصنیفہ علیہ الرحمہ نے چورسویا

زیادہ احادیث کورد کیا ہے۔۔۔۔ بھر بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر

رسول الشیک گی جھرکو پالیتے اور بیس آپ کو تو میرے بہت ہے اقوال آپ اخذ فرمات

احدیث کورد کرتا اور اقوال اخذ کرنے والی بات محض آپ پر بہتان ہے، جوامام ابنا

اصول بی میرینا تا ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث، پھر اقوال وافعال صحابہ پھرتا بعین کے

قروی جات پر نظر اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے اتنی احادیث کورد کمیا ہے ہے محض

تحقيق ميس جوحد يث محيح ند بموتو بهرآب برطعن كيونكركيا جاسكنا ہے۔

#### سندنمبر17

میں حضرت وکھے بن جرائ علیہ الرحمہ ہیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے دفعے بدین مبارک علیہ الرحمہ نے دفعے بدین کے متعلق علیہ الرحمہ نے دفعے بدین کے متعلق پوچھ تو امام صاحب علیہ الرحمہ نے فرویا کہا وہ اڑنے کا ارادہ رکھتا ہے تو عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے مرتبہ بنیں اُڑا تو دوسری مرتبہ میں کیوں اُڑے گا۔

روایت مذکورہ میں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ سلیہ نے رکوع والے رفع یدین سے تالیت مذکورہ میں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ سلیہ ہو ائل کشرہ معلیہ مسلمہ پرفقیر راقم الحروف کی مفصل ترب ہے ترک رفع یدین جو صحیحہ موجود ہیں۔اس مسلمہ پرفقیر راقم الحروف کی مفصل ترب ہے ترک رفع یدین جو کہ پانچ سوصفحات پرمشمل ہے ۔منفی، شبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے۔ کہ پانچ سوصفحات پرمشمل ہے ۔منفی، شبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے۔ (الجمد مقد تعد اللہ تعد اللہ

نیزامام و کیج علیدالرحمد تو نتو کی بی امام ابو حذیفہ کے تول پردیتے تھے۔ تذکرہ الحف ظللذہ بی اور آپ کے اخص تلاقہ ہیں ہے ہیں ، اور امام عبداللہ بن مب رک علیہ الرحمہ بھی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ارشد تلافہ ہیں ہے ہیں اور آپ کے مداح اور آپ کا دفاع کرنے والے اور آپ کی تعریف میں رطب اللمان تھے۔ تاریخ بخداد صرحا۔ پر کی الیمی دوایات ہیں جن میں آپ نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ بغداد صرحا۔ پر کی الیمی دوایات ہیں جن میں آپ نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کوٹران عقیدت ہیں کیا ہے۔ ان سطور ہے واضح ہوتا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک

میں وکیج ہے بیان کیا کہ میں نے امام ابو صنیفہ کو دوسوا صاویت کا مخالف بایا

ہم وکیج ہے بیان کیا کہ میں امام وکیج علیہ الرحمہ کے متعلق مفصل بیان ہو چکا ہے کہ آپ

فتوی تول ابو صنیفہ پردیتے تھے اور آپ ہے کئیر السماع بیں اور آپ کے افعی تلاقہ ہیں ہیں ہے، اگر الی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابو صنیفہ پرفتوی کیوں دیتے ہمعلوم ہوا کہ

میں ہے، اگر الی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابو صنیفہ پرفتوی کیوں دیتے ہمعلوم ہوا کہ

میں ری کاروائی حاسد بن کا حسد ہے اور امام وکیج علیہ الرحمہ اس سے بری بیں ۔ نیز

ام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے بیں ، دیکھیے

علامہ ابن عبد البر علیہ الرحمہ کی الانتقاء پھر خود تاریخ بغداد وہ باب جو خطیب علیہ الرحمہ

علامہ ابن عبد البر علیہ الرحمہ کی الانتقاء پھر خود تاریخ بغداد وہ باب جو خطیب علیہ الرحمہ

کون ی روایات بیں ان کی اس وکیسی بیں ، آیامتن بھی عمل ہے محفوظ ہے کہیں وغیرہ

اپس بیاعتر اض بھی غلط تابت ہوا۔

# سندنمبر 21

میں حماد بن سلمہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ ام ابوحلیقہ سے الرحمہ اپنی رائے آ تارکوردکرد ہے تھے۔راوی نے ان آ تارکا ڈکڑیس کی تا کہ دیکھے جاتے کہ دائیۂ اور درائیۃ وہ کیے ہیں ، نیز گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ سب حضرت اہام صاحب علیہ الرحمہ پر بہتان ہیں۔

نیز سند بھی محفوظ نہیں ،ستد میں علی بن محمد بن سعید الموصلی ہے،خود خطیب علیہ الرحمہ نے عیسیٰ بن فیروز کے ترجمہ میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے' کیس بٹھتے'' سے تقانیس بہتان ہے ہاں اگر کوئی حدیث کسی امام نے مزدیک سیح تا بت نہیں ہے اور مدکوئی اعتراض والی بات نہیں ہے اور دوسری وت کے متعلق عرض ہے کدا یک بات توایک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا چہ جا نیکہ امام اسلمین سیدار نمہ سے اس کا صدور ہو، روایة ورایة ووثوں طرح بی میں بات فلط ہے۔

درایی ای لیے کہ ایسے امام ہے اس کا صدور مکن نہیں جن کی امامت فی الدین پر ہے شارائم مسلمین گوائی دے چکے روایہ اس لے کہ سند ہیں احمد بن مجمہ بن عبدالکر یم الوسادی ہے، خود خطیب نے اس کے متعمق کہ ہے کہ دار قطنی علیہ الرحمہ نے فرویا انتخاب واجعہ '' کہ محد شین نے اس میں کلام کیا ہے ( یعنی یہ شکام نیہ ہے ) فرویا انتخاب لہ بن نجار سہ ۱۲۱ ۔ حاشیہ تاریخ بغداد صد ۲۰۰۷ )

اس کی سندیل پوسف بن اسباط ہے جو کے تخت ضعیف ہے اس کے متعمق ابن افی حاتم فی سندیل پوسف بن اسباط ہے جو کے تخت ضعیف ہے اس کے متعمق ابن افی حاتم فی کہا''کس یعلط کشیر الا یعتب بعد بعدیشه ''(حاشے تاریخ بغدادس اللہ میں اسلامی حدیث کے ساتھود کیل نہ پیڑی جائے ، واضح بوگیا کہ بیدولینة ، ورالیۂ وونوں طرح بی درست نہیں۔

پھرعلامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع امسانید کے مقد مہ میں فرہ یا اسال میں ایسان وایت میں النبی کا جو مفظ ہاں میں تشخیف ہے ( لیمن تبدیلی ہے )اصل میں میں انہیں النبی کا جو مفظ ہا الرحمہ ہے پہلے بھرہ میں ایک عالم ہوئے ، جن کا نام تفاعثان البتی اس کے مسائل اوراصول جب جمض جگہوں پر پھیے تو اس کے متعلق امام اعظم ایو صنیف علیہ الرحمہ نے فرہ یا کہ اگر ( البتی ) جھے پالیتا تو میرے بہت سے اقوال کو ابنا بیتا ہو میرے بہت سے اقوال کو ابنا بیتا ہو میرے بہت ہے اقوال کو ابنا بیتا ہو میرے بہت ہے اقوال کو ابنا بیتا ہو میں کہ اس کی تفصیل جاشیہ تاریخ بغداد ۱۳ اس کی تعلق ہے۔

۳۹۲/۱۲ برے کہ ذکوہ النهبی و بربوی عند سرفوعاً الی علی بن ابی طالب برضی الله عند الراسناد ظلمات الله عند الراسناد ظلمات ذركياس كونمى عليد الرحم نے اور اس محضرت على رضى الله عند تك اكسوار روايت كيا بود مي عليد الرحم نے اور اس محضرت على رضى الله عند تك اكسوار روايت كيا ہے اور كيا كہ يدكذب كوشم بيل سے ہے ، اور بيستدظلمات ہے ۔ يعتى المعرائى الدهرائى الدهرا

# سندنمبر 25

میں ابوعوانہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا جس کا خلاصہ بیہ کہ امام ابوحتیف علیہ الرحمہ نے ایک حدیث کورد کیا۔

ال اعتراض محمتعلق گزشته صفی ت بین تفصیلاً عرض کیا جا چکا ہے وہیں پر المحقافی میں معلق گزشته صفی ت بین تعمین بن دوما النحالی ہے، خود فلیب علیہ الرحمہ نے اس محمتعلق بیان کیا ہے ترجمہ فمبر ۱۸۸۳ کے تحت کہ افسید الموا بان المحق لنفسه السماع فی اشیاء لھریکن علیماً سماعه "

(حاشية ارخ بغداد، صر١١/٠٣٨)

اں کا خلامہ بیہ ہے کہ جن چیزوں میں اس کوساع حاصل نہیں تھا اس نے ان کو بھی ساع میں خلامہ بیہ ہے کہ جن چیزوں میں اس کوساع حاصل نہیں تھا اس ہو گیا ( یعنی بیہ فاصد ہو گیا ( یعنی بیہ قابل استبار نہیں رہا) ا

# سندنمبر 26

م تماد عليه الرحمد على الراكياك بس كا خلاصديد ب كدامام ابوحثيف عليه الرحمد في

ے۔ ( كماب الروعى الخطيب ما بن مجار صدا ١٢ اے اشيد تاريخ بغداد ١٣١٨ / ٢٠٨)

# سندنمبر22

میں حمد دین سلمہ علیہ الرحمہ ہے گزشتہ سند والداعتر اض بھر بیان کیا ہے، اس کی سند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ مخت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے منعمق تفصیلا بیان ہو چکا ہے گزشتہ اساومیں ہے سندنمبر 57 کے تحت دیکھیں۔

# سندنمبر 23

میں پھر حماد بن سلم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اپنے قیاس سنت کورد کرتے تھے۔ یہ آپ پرصری بہتان ہے، اس کے متعلق گزشتہ صفی ت میں نقل کیا جاچکا ہے، سند نمبر 16 کے تحت نیز سند میں، ابن دو، ہے، جو کہ متعکم فیہ ہے نیز سند میں مؤمل ہے جو کہ بن اساعیل ہے تخت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بھی تفصیل بیان ہو چکا ہے۔

# ستدنمبر24

میں بیان کیا کہ اہم ابوعوانہ علیہ الرحمہ نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی کماب کو مکنی بیات کی کہا ہے کہ مختلف کرتے ہیں جو کہ فی نقسہ تقتہ ہیں جو کہ فی نقسہ تقتہ ہیں گر کئی حضرات سے ہیں گر کئی حضرات سے ہیں گر کئی حضرات سے نزد کیک تقداور معتبر ہیں ۔ تو اس سے کوئی طعن تابت تہیں ہوتا۔

نیز سند میں عثان بن احمد وقات ہے ، اسکے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صد

کو تحریف نہیں کی ۔ تو کہا کہ مجھے اس کی طرف ہے پچھالی چیزیں مہینی ہیں جن کی اور میں اس کو تابیت کرتا ہول ۔ ( کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد بیرے ہیں اس کو تابیت کرتا ہول ۔ ( کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد الله) پچرسند ہیں تعیم بن حماد ہے گزشتہ صفحات ہیں اس پر بھی کلام ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 30

میں خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام البوضیفہ کو ہلاک کرنے والی بیماری کہا۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ کی خراصان میں سے جیس نبیت ورست نبیس کیونکہ آپ حضرت امام البوضیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے جیس محضے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کماب الانتقاء۔۔۔۔

کیرسند بھی مجروح ہے سند میں واقع راوی مجمد بن احداکیسی ہے ،اس کے متعلق حاشیہ تاریخ بغداو صد ۱۳ مام پر ہے کہ قال اسر قائی لدمنا کیر،اس کی روایت مظر ہیں ، علامدا بن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں و ترکیو کیمن نے راہام ) برقائی علیہ الرحمہ ہے اس کے متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا ہے تو فیلین منکرروایات روایت کرتا ہے۔

(کتاب الرویلی الخطیب لا بن نجار علی الرحمد صد ۱۴۷) سند میں مطرف ابوم صعب الاسم ہے ، ابن نجار علیہ الرحمد اس کے متعنق الام المن عدی علیہ الرحمہ نے قل کرتے ہیں کہ ابواحمد ابن عدی نے کہا یہ مطرف ، ابن الی انب اور اہام ہالک اور الن کے غیر ہے بھی مشکر روایات بیان کرتا ہے۔ (کتاب الرد علی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد ۱۲۷) ایک حدیث کا انکار کی ہے۔ (تاریخ بغداد صدیق ۱۳۹۸)
ان جیسے اعتر اضات کے مفصل جوابات گزشتہ صفحات میں مذکور ہو چکے ہیں۔
بھر سند ہیں بھی انقطاع ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ اور حلوانی جو کہ حسن بن حلوائی ہے کے
درمیون تقریباد و داسطے ہیں کہ خطیب علیہ الرحمہ کی بعض سندوں ہے واضح ہے اور یہ
حلوانی خود بھی مشکلم نید ہے گزشتہ صفحات میں کئی ہاراس کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے۔

#### سندنمبر 27

میں اور سند نمبر 28 اور سند نمبر 29 میں بھر آپ علیدالرحمد پرر دّ حدیث کا الزام لگایا۔ جبکہ سند نمبر 27 میں ابن دور ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھیئے سند نمبر 25 کے تحت اور سند میں عدر م ہے جو کہ مختلف فید ہے۔

سند تمبر 29 میں این دورہ ہے جو کے ضعیف ہے ، یکھیں سند تمبر 25 پھر سند میں حسن ملی حلوانی ہے جو کہ ضعیف ہے۔

علامدائن نجارعليه الرحمة فرات بيل كه خطيب عليه الرحمة في تاريخ على السركة جمد مين بيان كي به كدعبوالقد بن احمد عليه الرحمة في إلى حطرت المام احمد بن عنبل عليه الرحمة في فرا في احمد بن عنبل عليه الرحمة في فرا في احمد بن عنبل عليه الرحمة في فرا في الماعو فقد نظلب المحديث من الكوطلب حديث كم الماعو فقد نظلب الحديث من الكوطلب حديث كم الماعو فقد نظلب المحديث بي الماء عدالله الماعو فق الماء عدالله المعديث المادون كي حجمت كوالانم كل احمد كيتم بين كه من في كماء عدالله المحديث المادون كي صحبت كولادم كل احمد كيتم بين كه من في كما كم يد كراس في بين مادون كي صحبت كولادم كل احمد كيتم بين كه من في كما كم يد كراس في بين ناوون كي صحبت كولادم كل المعديد المادون كي المعديد كل المادون كي صحبت كولادم كل المعديد كل المادون كي صحبت كولادم كل المعديد كل الم

خود خطیب کی تاریخ صر۱۳/ ۳۳۸ بھران کی اسناد بھی محفوظ نیس ہیں ، ایک شریں حسن بن علی حلوانی ہے ، ایک سند میں علی بن زید الفراضی ہے ایک سند میں فئی ہے بیروات متعلم فید ہیں ، ان کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جا چکا ہے۔

#### سندنمبر38

می ابو ہلال اشعری ہے جس کو دار قطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے، (حاشیہ تاریخ بغدادمہ ۳۲/۳۲۳)

برروایت میں جس مسئلہ کا اشارہ کیا گیا ہے وہ مسئلہ تو راوی نے بیان نہیں کیا اگر بیان موتاتو بھرامام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ادلہ کی طرف اشارہ کرویا جاتا۔

#### سندتمبر 39

مُ الِوُواند كا امام الوطنيقه عليه الرحمد على من كل يو چينے كا ذكر ہے بھران مسائل كو چھوڑ ئے كا ذكر ہے۔ جبكہ سند ميں الوعواند يشكلم فيہ ہے اس كے متعلق گزشتہ صفحات ميں ٹانا ہو چكا ہے۔

#### سندنمبر40

مُنظر بن مُحمد امام ابوطنیف علیدالرحمد برطعن ذکر کیا ہے، جبکد بینظر بن محمد ضعیف عند من محمد ضعیف عند الرحمد نے میزائن الاعتدال میں ذکر فرمایا ہے کہ ضعفہ افادی والازدی کہا ہے۔ افادی والازدی کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادمہ ۲۲۳/۱۳)

### سندنمبر 31

میں بطریق ولید بن سلم امام ما لک علیه الرحمد امام ابوحنیف علیه الرحمد امام ابوحنیف علیه الرحمد امام ابوحنیف علیه الرحمد رائے کی قدمت بیان کی ہے۔ اس کی سند میں ولید بن مسلم ہے جو متکلم فید ہے امام ابن عدی علیه الرحمہ کہتے ہیں کہ میہ ولید بن مسلم ضعیف شیوخ ہے حدیث روایت کو ا شما پھر ضعیف راویوں کے نام گرا کر روایات کو امام اوز اعی عبیه الرحمہ سے بیان کما شروع کردیتاتی الہذار ہے جرح بھی ساقط ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد حد ۱۳۲۱/۱۳)

امام این نجار علیه الرحمه نے بھی امام این عدی علیه الرحمه کے حوالے ہے فد کورہ باماروایت ہی درج کی ہے ساتھ ای طرح کی روایت اُمام دار قطنی علیه الرحمہ ہے بھی بیان کی ہے۔ ( کہّاب الروسی افطیب لا بن نجار ملیہ الرحمہ صد ۱۲۷)

#### سندتمبر 32

میں پھر بطریق وسید بن مسلم امام ما لک علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحقیقہ علیہ الرحمہ اور محمد میں کہار سے مجا تمہار سے شہروں میں رہنالائن نہیں ہے۔ اس کی سند میں وہی ولید بن مسلم ہے جس کے متعلق سند نمبر 31 میں ذکر ہوچکا ہے۔

## سندنمبر 33 تا 37

میں بھراہ م ما لک علیہ الرحمہ کی زبانی اہام ابوصیفہ علیہ الرحمہ پرطعن نقل کیا ہے جکہ امام ما لک علیہ الرحمہ حضرت امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں، و مجھے امام این عبد البرعلیہ الرحمہ کی کماب الانقاء صر ۲۲۹ تا ۲۲۹) مند جو کہ کتاب الآ ثار ابو بوسف کے نام سے ہوہ گواہ ہے کہ امام ابو بوسنے عیہ ارمہ نے امام ابوحشیقہ علیہ الرحمہ سے بکٹر ت روایات بیان کی جیں۔

# سندنمبر44

م صفس بن خیاث سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفدایک مسئلہ کی پانچ تا ویلیس کرتے تھے تریں نے ابوصنیفہ کوچھوڑ دیا۔

اں کی سند میں واقع حفص بن غیاث ہے جو کہ مشکلم فیہ ہے ۔ تفصیل کیائے و کیھئے (میزان الاعتدال لذہبی علیہ الرحمہ)

# سندنمبر 45

میں بطریق این المقری حدثنا الی بیان کیا کہ میں نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے سناوہ فریاتے تھے کہ میں نے عطاء علیہ الرحمہ سے افضل کوئی تبیس ویکھا ،اور جوعام (روایات) میں تمہیں بیان کرتا ہوں وہ غلط ہیں۔

# سندنمبر46

م بحی کی کھے بیان کیا ہے۔

کی روایت کا جس طرح روایہ میں جو تا ضروری ہوتا ہے اس طرح درایہ بھی ضروری ہوتا ہے اس طرح درایہ بھی ضروری ہوتا ہے، بھلاایہ المام جس کا دین میں جمہد ہوتا، القد صدوق ہوتا، جست ہوتا مسلم ہوجو تقو کی و بین اسلام کی خدمت کرتے و بہر ہیز گاری میں آئیڈیل ہو عابد ہوز اہد ہوجس کی زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے گر رکنی ہو، ہھلاوہ اس طرح کیے کہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں غلط روایات بیان کرتا ہوں

# سندنمبر41

میں این درستوریہ ہے جس کا حال گزشتہ صفی ت میں بیان ہو چکا ہے۔(<mark>لیتی پیشکر</mark> فیہے)

# سندنمبر 42

میں اوم زفر علید الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں جاتے شے اور اوم ابو یوسف اور اوم محمد علیہ الرحمہ ساتھ ہوتے تھے ، تو ایک ون امام ابوطیقہ عید الرحمہ نے ابو یوسف علیہ الرحمہ کو کہا اے لیتقوب ، مجھ سے ٹی ہوئی ہر چیز نہ لکھا کو ا کیونکہ آج میری ایک دائے ہے تو کل میں اس کوچھوڑ ویتا ہوں۔

اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تو اہم ابوصنیفہ علیہ الرحماء حق کی طرف رجوع کرنا بیان ہوا ہے اور یہ کہ آپ جس مسئلہ کوسیج نہیں بھیتے تھا ال سے رجوع کر لیتے تھے، بھی اہل حق کا شیوہ ہے۔

### سندنمبر 43

میں ابولیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوطیفہ علیہ الرحمہ ابو یوسف کو فرماتے تھے بھی سے کوئی چیز روایت ندکیا کر، القد کی قسم میں نہیں جانا کہ میں خطا کرنے والا ہوں یا صحیح ہوں۔

اس میں بھی امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی شان وعظمت ہے اور حق کی جنوک کو مشرق ہوگا کی ہے جاور حق کی جنوک کو مشرق ہاتی ہوگا ہے گائے ہوگا کی سے یا کہ نہیں تو اس کیلئے آپ کی کوشش باتی آپ کی ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے یا کہ نہیں تو اس کیلئے آپ کی

یں حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ جس نے ابو صفیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب الحیل بیل فیل کی تواس نے اللہ کے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام کی الرحمہ کی طرف فلط منسوب ہے کو تک سیب برکھ حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی طرف فلط منسوب ہے کیونکہ آپ جناب حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ شصرف امام ابو صفیفہ علیہ الرحمہ ما مین عبداللہ علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو حضرت امام ابو صفیفہ علیہ الرحمہ کے ماجین نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو حضرت امام ابو صفیفہ علیہ الرحمہ کے ماجین میں ہے شارکیا ہے ، حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو بھی آپ کے مداجین جس سے شارکیا ہے ، حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو بھی آپ کے مداجین جس سے شارکیا ہے ، حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو بھی آپ کے مداجین جس سے شارکیا ہے ، ویکھئے تاریخ بغداد صدی الرحمہ کو بھی آپ کے مداجین جس سے شارکیا ہے ، ویکھئے تاریخ بغداد صدی الرحمہ کو بھی آپ کے مداجین جس سے شارکیا ہے ،

پر سند بھی محقوظ نہیں ہے سند ہیں تھر بن اساعیل السلمی ہے اس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال بیں کہا کہ ' قال ابن ابی ھائتھ ہے اس میں کلام کیا۔ (یعنی اس پر جرس کی ہے) پھر اس میں کلام کیا۔ (یعنی اس پر جرس کی ہے) پھر اس میں ابوتو ہدی جی منتظم فیہ ہے۔

، سندنمبر 50-51-52 میں پھر کتاب الحیل کا ذکر کرکے ندمت بیان کی گئی ہے جبکہ اس کی نسبت حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی طرف درست نہیں ہے۔ پھر سند نمبرہ ۵ می نضر بن شخمیل ہے، جس کوامام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے مداحین ہے شارکیا ہے۔ (کتاب الانقاء صد ۱۹۳ تا ۲۲۹۲) (معاذ الله) ال روایت کا تو درلیة سح نه بهونادا ضح بے سند پر بحث کی ضرورت عی نیس

میں بطریق اکع عید الرحمہ بیان کنیا ہے جس کا خلاصدیہ ہے کہ امام ابوعلیفہ عید الرحمہ کا حضرت عظاء علیہ الرحمہ ہے عام تکلوک ہے۔

حالا نکه خطیب نے اپنی تاریخ میں بوی پختگی سے بیہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے حضرت عطاء عدید الرحمہ نے میں بوی پختگی سے بیہ بات بیان کی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ اکفاظ میں حضرت اوم کے ترجمہ میں میہ بات بیان کی ہے ای طرح امام وفق نے مناقب ابوصنیفہ میں اور علامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع المہانید میں۔

# سندنمبر 48

میں بطریق محمد بن حماد ایک خواب کا ذکر کیا ہے جس میں امام ابو حقیقہ اور آپ کے شاگر دول کے کلام میں نظر کرنے ہے منع کا بیان ہے۔

شری طور پر الارے خواب جمت نہیں ہیں لہذا اس کا جواب اور نے کی ضرورت نہیں ہے تاہم خوابوں کے بارے میں حضرت امام الوحليف عليه الرحمد کے متعلق بشارات کا سلسد برا طویل ہے بطور نموندای کتاب کے شروع میں ابن عدی کی سند نمبر 13 کے تحت دیکھیں کہ حضرت امام الوحلیف کے بارے میں کیسی عظیم بشارات ہیں۔

بشارات ہیں۔

حاشیہ تاریخ بغداد۱۳۱/ ۲۹۹ پر ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن محمہ بن جعفر ہے
اگریہ قروی ہے تو اس کا معاملہ خلط ہے اور اس نے پھھا حادیث بھی گھڑی ہیں ، ابن یونس
نے تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ داقطنی نے کہا ہے براجھوٹا ہے ، احادیث گھڑ لیتا تھا۔ اور اگر ہے
اصفیانی ہے جو کہ ابوالینے کے تام ہے معروف ہے آواس کی تضعیف پہلے گزریکی ہے۔

#### سندنمبر 57

میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمدام م ابو حقیقہ علیہ الرحمد کی مجلس منع کرتے تھے۔

سیسب کی امام مغیان توری علیه الرحمه کی طرف منسوب محض خطا ہے کیونکه امام مغیان توری علیه الرحمه نے حضرت امام ابوحنیف علیه الم مغیان توری علیه الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیف علیه الرحمہ کے داخین میں ہے تمار کیا ہے۔ (کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ ۱۹۳۳) خود خطیب علیه الرحمہ نے بھی امام سفیان توری علیه الرحمہ سے حضرت امام ابوحنیف علیه الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، دیکھیے تاریخ بغداد صد ۱۳۱۳ ۱۳۳۳ سا ۱۳۳۳ ۲۳۳)

جہاں تک آپ کی مجلس کے وقار کا ذکر ہے تو خود خطیب علیہ الرحمہ نے جمر بن عبد الرحمہ نے جمر بن عبد الرحمہ ہے اس می مجلس کا حال بیان کیا ہے کہ ماراً کی الناس اکرم مجالہ من ابی حدیقة ولا اکرام لاصحاب لوگوں نے امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی مجلس سے مجالہ من من اور نہ ہی اور نہ ہی آپ کے شاگر دوں سے زیادہ اکرام والے زیادہ عزید دومہ ۱۳۱۰/۱۳۲)

جبکہ اما مقبل نے اس کوضعفاء بیس شار کیا ہے اور ابرا جیم بن شاس نے کہا کہ بیس نے

اس کے متعلق وکیج سے پوچھا تو ان کا چہر ہ متغیر ہوگیا۔ (میزان الاعتدال)

ار سند نمبرا ۵ میں جمہ بن عباس الخراز ہے اسکے متعلق گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے

اور سند میں ذکر یا بن مہل ہے جو کہ غیر معروف ہے اور سند میں اسحاق طالقانی ہے خود

خطیب نے اس کے بارے میں کہا کہ بیار چاء کا قائل ہے ( یعنی مربی ہے )

مند نمبرا ۵ میں ابراہیم بن عمر بر کی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے

کہاں کی بعض حدیثیں منکر جیں اور سند میں عمر بن جمہ جو ہری ہے ، خود خطیب علیہ

الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہاں کی بعض حدیثیں منکر جیں۔

الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہاں کی بعض حدیثیں منکر جیں۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١١/٣١٨)

### سندنمبر53

میں خطیب نے زکریا سے اپنا ساع ذکر نہیں کیا اور سند منقطع ہے لہذا ساقط ہو گی۔ سند نمبر 54 میں بھی بھی کی کیفیت ہے۔

سند نبسر 55 میں بھی انقطاع ہے کیونکہ امام ابوداؤد علیہ الرحمہ نے ابن مبارک علیہ الرحمہ کونیس پایالہذا ہے بھی درجہاحتیاج سے سماقط ہوئی۔

### سندنمبر 56

میں محمد بن عبدالوہاب القناوے بیان کیا کہ امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں وقام منیس ہوتا تھا۔ زبانی امام ابوطنیفه علید الرحمد کی برائی بیان کی ۔ سند میں واقع راوی محمد بن حسین بن رائع بے ، اس کو احمد بن محمد بن محمد بن کو اب این کو اب کہا۔۔۔ سند میں محمد بن عمر بن ولیل ہے۔ ابوطاتم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کے کہا، اس کا معاملہ پریشان کن ہے اور این الجوزی نے اس کو کتاب الضعفاء میں شار کیا ہے اور این حبان نے کہا بیامام بالک ہے ایسی روایات کرتا ہے جوان کی روایات میں ہے بیس بیں اور اس کے ساتھ احتجاج کرتا جا ترجیس ہے۔ ( حاشیہ تاریخ بغداد ۱۳۰۳/ ۲۳۰۰)

# سندنمبر60

میں بطریق سفیان بن وکھے بن جراح ،حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی پھرطعن بیان کیا ہے۔

سند میں واقع سفیان بن وکیج ضعیف ہے جیسا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ نے اور امام ذہبی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا انہوں نے (لینی محدثین ) نے اس میں کئی اشیاء کی بسنبت کلام کیا ہے اور امام ابوزر عملیہ الرحمہ نے فرمایا اسکو جموث کے ساتھ متم کیا گیا ہے ، ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ اس کی حدیث فاسد ہوگئی ہے۔ ابواحمہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔

کیا کہ اس کی حدیث فاسد ہوگئی ہے۔ ابواحمہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔

(حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۸۷)

#### سندنمبر61

میں قیس بن رہے ہے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کواجہل الناس کہا، قیس بن رہے خود مشکلم فیہ راوی ہے اورضعیف ہے۔امام احمد علیہ الرحمہ نے کہااس نے مشکر روایات

### سندنمبر58

مں بطریق محد بن بوسف فریانی ،مفیان توری سے بیان کیا ہے کہ وہ امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی رائے می نظر کرنے ہے مع کرتے تھے اور یہ کہ مفیان توری علیہ الرحمد نے امام ابوصنیفہ سے کوئی شی روایت نہیں کی اور بیا کہ سفیان تو ری امام ابوحنیفہ کو نا پند جائے تھے۔ مذکورہ بالا عبارت میں جو کچھ حضرت سفیان تو ری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی نسبت آپ کی طرف درست نہیں ہے۔ کیونکہ سند بھی مجروح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ز بروست مداحین میں سے جی ،سند میں محمد بن عبداللہ بن ابان الہیتی ہے، اس کے متعلق حاشية ارخ بغدادم ١٣٦٩/١٢٩ يربي كأنت اصوله سقيمة كثيرة الخطأء ذكرة الحطيب مرقم ٢٠٦٧ وضعف بغير ذلك ، وفيها النجاد ضعيف إيضاً \_ اس كاصول نادرست بي اوركثر خطاير بني بي خودخطيب في اس كوذكر کیا اور اس علت کے بغیر بھی اس کوضعیف قرار دیا ہے ، اور اس کی سند میں احمد بن

اور حفرت سفیان توری علیدالرحمد حفرت امام اعظم ابوحنیف علیدالرحمد کے مدالی الاحمد کے دالی تقاء صد ۱۹۳ اور الاحمد کی الانتقاء صد ۱۹۳ اور در کھئے خود خطیب علیدالرحمد کی تاریخ بغداد صد ۱۳۱۳/۱۳۳۳ سال ۱۹۳۳ سال ۱۹۳۳ سال ۱۹۳۳ سال ۱۹۳۳ سال ۱۹۳۳ سال ۱۳۲۳ سال ۱۳۲۳ سال ۱۳۳۳ سال ۱۳۳۳ سال ۱۳۳۳ سال ۱۳۳۳ سال ۱۹۳۳ سال ۱۳۳۳ سال ۱۳۳۳

سليمان النجاد بوه بمي ضعيف ب\_

# سندنمبر 59

مل بطریق محمد بن عبید الطنافس ے حضرت سفیان توری علیہ الرحمد کی

اس طرح شروع ہوتی ہے " قال ذکریا ، جبکہ خطیب اور ذکریا کے درمیان نین واسطے جیں جو کہ فدکور نہیں لہذا منقطع ہوئے پھراس ضعیف اور منقطع سند جس ابوعاصم کی زبانی حضرت امام پرطعن کیا گیا ہے جبکہ ابوعاصم ( نبیل ) تو حضرت امام ابوطیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین جس سے ہو کھیے الانتقاء صد ۱۹۳ تا ۲۲۹ اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی شار کیا ہے۔ علیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین جس سے بھی شار کیا ہے۔ ( تاریخ بغد اوصہ ۱۹۳۳ سے ۱۳۳۳ سے ۱۳۵۳ )

#### سندنمبر65

میں بطریق خارجہ بن مصعب حضرت تماد علیہ الرحمہ سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے الرحمہ سے علم کی نفی کی ہے۔ جبکہ حضرت جماد ، حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین سے ہیں۔ (دیکھیے الانتقاء مہ ۱۹۳۳ ۱۹۳۳)

اورسند میں واقع خارجہ بن مصعب باو جود متکلم فیہ ہونے کے خود خطیب علیہ الرحمہ نے خارجہ بن مصعب کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شار کیا ہے۔ بلکہ وفاع کرنے والول میں شار کیا ہے کہ خارجہ بن مصعب نے کہا جو خفوں کیا ہے۔ بلکہ وفاع کرنے موافق میں شار کیا ہے کہ خارجہ بن مصعب نے کہا جو خفوں برحم جائز نہ سمجھے یا امام ابوضیفہ پرطعن کرے وہ ناقص العقل ہے۔ (تاریخ ابخداد صد ۱۳ ۱۳ میں اور حاشیہ تاریخ ابغداد صد ۱۳ اس میں ہے کہ قال ابوحاتم مجبول کہ ابوحاتم نے اس کو

مجرول كهاہے-

بین کی بین ، امام نسائی علیدالرحمہ نے کہا بیمتر وک الحدیث ہے، امام کی بین معین علیہ الرحمہ اس کو ضعیف کہتے الرحمہ نے کہا فعیف کہتے ہے، امام وکیج اور امام این المدیخی علیہ الرحمہ اس کو ضعیف کہتے ہے، امام واقطنی علیہ الرحمہ نے کہا بیضعیف ہے، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں اس کا ذکر مفصلاً کیا ہے۔ (عاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۹۰/۱۳۹)

#### سندنمبر62

میں پھرقیس بن رہے کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی برائی بیان کی ہے، جبکہ پچیلی سند میں قیس بن رہے کا متر دک الحدیث اور ضعیف ہوتا بیان ہو چکا ہے، پھر سند میں البرکی ہے وہ بھی مشکلم فیہ ہے گزشتہ سفحات میں اس کا ضعف بھی بیان ہو چکا ہے۔

### سندنمبر63

میں ابن اور لیں علیہ الرحمہ کی زبانی ذکر کیا ہے کہ میری خوا ہش ہے کہ کاش کوفہ سے اہم ابو حثیقہ علیہ الرحمہ کا قول نکل جائے۔۔۔۔

سندیں واقع محر بن احمد الابادی ہے جو کے ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، چھرسندیں مجہول راوی ہے کہ زکر یا بن یجی الساجی نے کہا حدثا بعض اصحابنا ہمیں بیان کیا ہمار ہے بعض سما تھیوں نے تو سندیس ایک راوی ضعیف اور ایک مجبول ، لہذاورجہ احتجاح ہے سماقط۔

#### سندنم 68-69

میں صفرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی طرف سے بیان کیا کہ ابوصنیف علیہ الرحمہ حضرت امام علیہ الرحمہ حضرت امام علیہ الرحمہ حضرت امام علیہ الرحمہ حضرت امام علیہ الرحمہ نے دامام ابن عبدالبر عمادب کے ذریر دست مدارج تھے اور آپ کا دفاع کرنے والے تھے۔امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ نے الانتقاء حمہ ۲۲۹۳ ۱۹۳۳ پر آپ کو حضرت امام کے مداحین سے تمار کیا ہے اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تاریخ میں صر ۱۳۱۷ / ۳۳۷ سال سال میں اپنی تاریخ میں صر ۱۳۱۷ / ۳۳۲ سال حمد کی شان حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی شان وار تحر یف میان کی ہے۔

#### سندنمبر70

میں تعاوی سلمہ کی زبانی بیان کیا کہ آپ امام ایو صنیفہ کو ابوجیفہ کہتے تھے ، محمد بن عباس کی وجہ سے سند بھی کمزور ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے ،اور سند میں ابور بید محمد بن عوف ہے، امام ابن المدین نے اس کو کذاب کہا ہے۔ ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے کما ب الضعفاء میں بیربات بیان کی ہے۔

(حاشية ارخ بغدادمة ١/٣٣٢)

لبذاسند میں كذاب راوى مونے كى وجد برح بھى ساقط موئى اور حضرت حماد بن سلم عليدالرجم بھى اس سے برى الذمه موتے۔

#### سندنمبر66

بی بطریق یخی بن آ دم ، سفیان وشریک وحسن بن صالح سے بیان کیا کہ
ابوطنیفہ علیہ الرحمہ فقہ کے ساتھ نہیں بیچانے گئے بلکہ ہم ابوطنیفہ کوخصومات کے ساتھ
پیچائے ہیں (لیمنی جھکڑوں کے ساتھ ) حالانکہ امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے علم وققہ
وتقویٰ وطہارت کا اعتراف آپ کے مخالفین نے بھی کیا اور خدکورہ سند ہیں جن کی
طرف سے جرح بیان کی گئی ہے وہ خود حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مراحین ہی
سے ہیں۔ (ویکھنے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کہا بالانتقاء حس ۲۲۹۲۱۹۳)
سیخالفین کا کرشمہ ہے کہ جو حضرت امام صاحب کے مراحین ہیں ان کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کا مخالف کر کے دکھایا۔
صاحب علیہ الرحمہ کا مخالف کر کے دکھایا۔

### سندنمبر67

میں بطریق مومل بن اساعیل بیان کیا کہ عمر بن قیس نے کہا جوحق کا ارادہ رکھاہے وہ کوفد میں آئے اور دیکھئے کہ ابوطنیفہ اور اس کے شاگر دکیا کر ستے ہیں بس ان کاخلاف کرے وہ کتی پر ہوگا۔

سند ہیں فہ کور راوی مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ کثیر الغلط ، کثیر الخطاء ، تخطی راوی ہے، اس کے متعلق و کیھئے تفصیلا ، اس کتاب کے سند نمبر ایس کامل ابن عدی کے۔

# سندنمبر 76

می بطریق ابوالجواب بیان کیا کہ جھے عمار بن زریق نے کہا کہ جب تونے ابوحنیفہ
علیہ الرحمہ کی مخالفت کی ہے تو بتو ورست بات پرہے۔
سندیس نہ کورہ اسحاق بن ابراہیم الحتینی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا
ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے۔

## سندتمبر 77

میں بطریق ابن نمیر بیان کیا کہ جمیں ہمارے بعض ساتھیوں نے عمارین ذریق سے بیان کیا کہ جب تھے کی مسئلہ کاعلم نہ جوتو تو دیکھو کہ ابو صنیفہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے بس اس کے خالف مسئلہ بتا دیا کر (کیا خوب کیا معیار تحقیق ہے ، اللہ تعالی تعصب سے بتاہ عطافرہائے )۔

#### سندنمبر71

میں حمیدی عبدالرحمد کی زبانی بیان کیا جس کا خلاصد مید ہے کہ ہم ابوطیفہ کی بجائے ابوجیفہ کے ابدہ بیفہ کیتے ہیں کسی کا نام بگاڑنا شرعاً درست ندہے ، لبذا اس کی ذمدداری حمیدی علیدالرحمہ پر ہی ہوگی۔اور کسی کا نام بگاڑنا اس کے ساتھ بخض کی علامت تو بن سکتا ہے لیکن میدر جنہیں ہے۔
سکتا ہے لیکن میہ جرح نہیں ہے لہذا سند پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

# سندنمبر72

میں بطریق تورن بٹارالعبدی بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن مہدی علیدالرحمہ
جب بھی امام ابوحنیفہ کا ذکر کرتے ہے تو کہتے تھے کہ ابوحنیفہ اور حق کے درمیان تجاب
ہے۔ سند میں مذکور تھر بن بٹارالعبدی کے متعنق خود خطیب نے ذکر کرتے ہوئے کہا
کہ اسکوحدیث چوری کرنے کے ساتھ متم کیا گیا ہے ، غیز ابن المدینی نے اس کی
روایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا یہ تھن جھوٹ ہے۔

( حاشية تاريخ بغداد صه ٣٣٢/١٣م ـ كمّاب الردعلى الخطيب صداح الابن نجار عليه الرحمه )

# سندنمبر73

میں چرعبدالرحمٰن بن مہدی ہے او پر والی بات بیان کی اور سند میں وہی محمد بن بثار العبدی ہے جس کے متعلق او پر والی سند میں بیان ہو چکا ہے۔

# سندنمبر74

یں بھی وہی بات ای راوی کے طریق ہے وہرائی ہے، جواب او پر گزر چکا ہے۔

سند میں مجبول راوی ہونے کی وجہ سے بیرجرج باطل ہوئی، جیسا کہ این نمیر نے کہا ''حدث نا بعض اصحابنا'' پھراس میں ابن درستویہ ہے جس کاضعف کر شدم فات میں بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر78

میں بطریق حسین بن ادر ایس بیان کیا کہ کہا ابن ادر ایس نے کہا ابن قاد منے کہا ابن قاد نے کہا ابن قاد نے کہا ابن قاد نے کہ جس مسئلہ میں بختے شک ہواس میں اس ابوطنیفہ کی خالفت کیا کرقوحت مجھوں ہوں ہے ، ابن عمارے ساح کا حیفہ استعال جیس کیا، اس میں حسین بن اور ایس نے ، ابن عمارے ساح کا حیفہ استعال جیس کیا، بلکہ قال سے بیان کیا جو کہ بعض اوقات انقطاع پر دلالت کرتا ہے، لہذا ہے جرح کی قال میں میان کیا جو کہ جھی محقق عالم فقیہ منعف موان قابل معیار کیا تیار نہ ہوگا۔ اس معیار کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا۔

# سندنمبر 79اورسندنمبر 80

میں چنداشعار کا ذکر ہے جبکہ سندنمبر 79 میں سفیان بن عیبینہ سے میان کیا گیا ہے، حالا فکد آپ حضرت ایام ابوصلیف علیدالرحمہ کے مداحین میں سے تھے۔ د کیمئے الانتقاء صد ۱۹۳۳ ۲۹۴۲

# سندنمبر81

میں بطریق کی بن ابوب بیان کیا کہ ہمیں جارے ایک تقد ساتھی نے بیان کیا کہ ہمیں جارے ایک تقد ساتھی نے بیان کیا کہ میں ابو جنیفہ علیہ الرحمہ کا کہا کہ میں ابو جنیفہ علیہ الرحمہ کا

طن ذکر کیا ہے ، حالاتک ابو بحرین عیاش علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیف علیہ الرحمہ کے مامین میں ہے۔ حالاتک ابوری کی میں المامین عبد الرحمہ کی کہا ب الانتقاء صد ۱۹۳۳ - اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی ابو بکر عیاش علیہ الرحمہ کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے عامین علی سے شار کیا ہے دیکھئے تاریخ بغداد صر ۱۳سے۔

پرسند میں عثبان بن احمد الدقاق ہے جس کا ضعف ہونا گزشتہ سنحات میں بیان ہو چکا ہے ، پرسند میں ایک مجمول راوی ہے جس کو یکی بن ابوب نے صاحب لنا ثقد سے بیان کیا ہے۔ ہاراوی مجمول ہونے کی وجالد قات کا ضعف اس جرح کوس قط کرنے کیلئے کا فی ہے۔

#### سندنمبر82

یں پھر ابو بکرین عیاش علیدالرحمدے طعن بیان کیا ہے۔ مند نمبر ۸۱ میں بیان ہو چکا ہے کہ ابو بکر عیاش حضرت امام صاحب علید الرحمہ کے ماجین میں سے میں۔

# سندنمبر83

ھی بھی ابو بکر بن عیاش بی سے طعن بیان کیا ہے، جبکہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور سند ھی جحد بن عیاس الخزار ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے، اور سند ھی ابو عمر ، اساعیل بن ابرا ہیم ہے البردی ہے جس کے متعلق خود خطیب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ بچکی بن معین نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس نے پانچ ہزار اماد یہ میں اس نے خطا کی ہے۔ اماد یہ میں اس نے خطا کی ہے۔

ضعیف کہا ہےاوروہ اس کے شمر کے بی رہنے والے ہیں۔ ( کتاب الروطی الخطیب لا بن نجارہ ۱۳۳۳)

جبر حضرت سفیان توری تو جعترت امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمد کے زبردست مداح میں، بیجوالدگزشته مسفحات میں کئی بارگز رچکاہے۔

### سندتمبر88

می عبداللہ بن اور لیس کی زبانی بیان کیا کہ ابوطنیفہ ضال مضل ہے، جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے سند میں ابوب بن اسحاق بن سافری ہے، جو کہ فقط ایک اخباری آ دمی ہے (بعنی ہر طرح کی باتیں کرنے والا)۔(حاشیہ تاریخ بغد اوصہ ۱/۱۳سم)

# سندنمبر89

مں یزید بن ہارون کی طرف سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ کے شاگر وقوم نصاری سے مشابہت رکھتے جیں (معاة الله)

جبراس کی سند میں انقطاع ہے جو کہ موجب ضعف ہے، کیونکہ ایوب بن شاذ اور خطیب علیہ الرحمہ کے درمیان ملاقات وساع فابت نہیں ہے پھر یزید بن ہارون حطیب علیہ الرحمہ کے درمیان ملاقات وساع فابت نہیں ہے پھر یزید بن ہارون حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے دراعین میں سے بیں۔
ویکھنے تاریخ بغداد صر ۱۹۳۲/۱۳ میں ۱۹۳۲ کھرد کھنے امام این عبدالبر علیہ الرحمہ کی آب الانتقاء میں ۱۹۳۳ میں ۱۹۳۳ کے درکھنے امام این عبدالبر علیہ الرحمہ کی آب الانتقاء میں ۱۹۳۳ میں ۱۹۳۳ کے درکھنے امام این عبدالبر علیہ الرحمہ کی آب الانتقاء میں ۱۹۳۳ میں ۱۹۳۳ میں ا

# سندنمبر84

یں بطریق ابوعبید بیان کیا کہ بیس نے کہا کہ ابوضیفہ علیہ الرحمہ نے اس طرح بین کیا ہے بطرح تے اس طرح بین کیا ہے قام اور بن سائم نے کہا کہ تو مسجد بین ابوھنیفہ کا ذکر کرتا ہے چرح تے وہ تک جمے ہیں ابوھنیفہ کا ذکر کرتا ہے چرح تی وہ تک جمے ہیں کیا کہ وہ کون سامسکل تھا جس کی وہ تک بین کیا کہ وہ کون سامسکل تھا جس کی وجہ سے اسود بن سائم تاراض ہوئے اگر مسئلہ تذکور ہوتا تو اس بین غور وفکر کیا جاتا ہے ابوعبید سے قت ابوعبید سے قت ابوعبید سے قت سے یا کہ وہ کہ نہیں معلوم نہیں بیکون ساابوعبید ہے قت سے یا کہ فعیف ۔

# سندنمبر85

میں بیان کیا کی بن عمام نے کہا کہ ابوعنیفہ ضدوین کیلئے جمت ہے ضدونیا کیلئے جبکہ یہ علی بیان کیا کہ جبکہ یہ علی بن عمام خود ہی مجبول ہیں۔ دیکھنے حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۵۸۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی توثیق و تعدیل ای کیاب کے باب نمبر ایس ملاحظہ فرمائیں۔

# سندنمبر86

ش ایک حکایت ذکر کی گئی ہے۔ نقط

### سندنمبر87

میں حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب کوضال مفل کہا، جبکہ سندیں ابو محمد عبداللہ بن محمد بن حیان ہے، جبکہ اس کو ابواحمہ العسال فے اس کو

مذنبر95

مع عبد الله بن محمد جعقر ابوشن الاصبهاني ب، يبحى يتكلم فيه بين -(حاشية تاريخ بغداد صرم المرمة / ٢٣٨)

مندنمبر 96

میں احمد بن جعفر بن حمدان القطیعی ہے۔خود خطیب علیہ الرحمہ نے ابوالحن بن فرات ہے، اسکا آخر عمر میں مختلط ہونا بیان کیا ہے، حتی کہ سے بچھی میں پہنچا نتا تھا، (حاشیہ تاریخ بخدادصہ ۱۳۸/۳۳۸)

مندنبر 97 میں طلاق کے ایک مسئلہ کا ذکر ہے، مسائل کی تفصیل کتب فقد میں نہ کور

#### سندنمبر98

میں النجاد میں ہے جو کدا پنے غیر کی کتاب ہے بیان کر تاحتی کدوہ اصول بیان کرتا جو کہ خود اس کے اپنے اصولوں میں نہیں تنھے۔سند میں مہنی بن کجی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کو مشکر الحدیث کہا ہے، (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ مسسس)

# سندنمبر99

مں احد بن محد الأ دمى ہے اس كا حال كر شتہ صفحات ميں بيان ہو چكا ہے۔

# سندنمبر100

محرین تصرین احدین تصریب، جو کہ غیرساع والی چیزیں بھی ساع سے بیان کرتا تھا،

# سندنمبر90

یں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی زبان سے حضرت ایام اعظم علیہ الرحمہ برجری بیان کی ہے جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے۔ سند بھی واقع راوی محمد بن عبداللہ بن عبدالله عبدالرحمد نے کہا کہ رہے بین سلیمان نے اس کوان روایات میں جمونا قرار دیا ہے جواس نے حضرت امام شافعی سے بیان کی جی (بید خکورہ کا یہ بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہیں (بید خکورہ کا یہ بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہیں (بید خکورہ کا یہ بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہیں)

ابن فزیمہ نے کہا یہ سنمکو محفوظ نہیں رکھتا۔ میزان الاعتدال ۔ حاشیہ تاریخ بغدادص ۱۳سے ۱۳۳۸۔ جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا حضرت امام ابوحنیف علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہونا شہرہ آفاق ہے دیکھتے تاریخ بغداد صد ۱۳۳۲/۱۳۳۰ دیکھتے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانقاء صد ۱۲۹۳۱۹۔

#### سندنمبر 91\_92\_93

یں بھی امام شافتی علیہ الرحمہ ہے جوطعن کیا گیا ہے۔ سند نمبر 90 میں جواب دے ویا گیا ہے ، جبکہ سند نمبر 93 میں عثان بن احمد الدقاق ہے ، جس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ جبکہ سند نمبر 94 میں مجمد بن عباس الخزاذ ہے اس کے متعلق بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ عان کیا کہ ابوالقاسم الاز ہری نے کہاضعیف ہے صعیف ہے۔ جست نہیں ہے۔ اور ماشیدتاری بغدادصہ ۱۳۳۱)

#### سندنمبر105

میں ابن مبارک علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا جبکہ آپ مفرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بہت زیادہ مداح تھے، اس کا حوالہ گرشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔

#### سندنمبر106

میں بھی ابن مبارک علیدالرحمدے جرح بیان کی ہے، جبکہ آپ حضرت الم م صاحب علید الرحمد کے مداحین میں سے بیں ، و کیھئے تاریخ بغداد اور امام ابن عبدالبر علید الرحمہ کی کتاب الانتقاء۔ میر والد گزشتہ صفحات میں فدکور ہوچکا ہے۔

#### سندتمبر107

میں احد بن محمد یوسف ہے بخود خطیب علید الرحمد نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جمد بن ابی القوارس نے اس کی روایت میں کلام کیا ہے اور اس پرطعن کیا ہے۔ (حاشید تاریخ بغد اوصہ ۱۳/۱۳۳۳)

#### سندنمبر108

مں ابراہیم بن محمد بن سلیمان المؤدب ہے جبکہ اس کا ذکر گرشتہ صفحات میں ہوچکا ہے

عاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ مس سند ہیں واقع محمد بن مینب ہے، جو کہ متکلم فیہ ہے، منو میں خالد بن بزید بن الی مالک ہے، اس کے متعلق ابن ابی عاتم نے کہا محرروایات بیان کرتا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳ مسم)

#### سندنمبر101

یں ابو محر ہے جو کہ قرآن مجید کو محلوق کہنا تھا لینی بدعقیدہ تھا۔ پھر سند میں ان انکہ سرام کے نامنہیں ہیں جن کی طرف اس طعن کو منسوب کیا گیا ہے، لہذا مجبولوں کی بناء پر بنا کرنا درست نہیں ہے۔

# سندنمبر102

یں گھر بن علی بن عطیہ ہیں،خود خطیب علیہ الرحمہ نے ان کا ذکر کر کے کہا کہ انہوں نے اپٹی کتاب میں بہت می محکراشیا و بیان کر دی ہیں۔

#### سند103

ابوالعظاء ثیر بن علی الواسطی ہے خود خطیب علیہ الرحمد نے کہا کہ اس کے اصول منظرب بیں، خطیب نے کہا جن المل علم کوہم نے پایا ہے وہ اس بیس جرح کرتے تھے۔ سند میں طریف بن عبداللہ ہے، جس کو دارقطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغد ادمہ ۱۳سا/۲۳۳)

# سندنمبر104

مل عبيدالله بن محرين حمران العكم ي ابوعبدالله بن ملة برخود خطيب عليه الرحمدة

میں ابوقطن سے بیان کیا کہ ابوضیفہ علیہ الرحمہ صدیث میں لینجے تھے، جبکہ بیہ بات قطقی طور پرورست نہیں ہے جبکہ دھرت امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ جبہد مطلق ہیں اور آپ کی امامت فی الدین مُسلّم ہے اور جبہد کیلئے تمام مروجہ علوم وفنون پرمہارت تا مدکا بونا ضروری ہے، لہذا آپ ان سب علوم میں ماہر کامل ہیں، نیز آپ کامر شبع کم صدیث میں جانے کیلئے و کیمنے ای کمآب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن میں جانے کیلئے و کیمنے ای کمآب کی سند نمبر 31 میں قبل کے تحت نیز ابوقطن عمر بن میں جانے کیلئے و کیمنے ای کمآب کی سند نمبر 31 میں قبل کے تحت نیز ابوقطن عمر بن میں جانے کیلئے ور پی میں جانے کیا ہے اور پی فیلے کے ساتھ اس کا والی بھی تھا۔ (و کیمنے تاریخ بغواوہ میں الحدی)

لہذا بدعقیدہ لوگوں کا حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف غلط پراپیگنڈہ کرنا ان لوگوں کی مجبوری ہے، جیسا کہ جارے دور میں بدعقیدہ لوگوں کا امام انگل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد الملت والدین سیدی امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ کے خلاف پراپیگنڈہ کرنا ان کی مجبوری ہے، اپنی بدعقیدگی پر پردہ ڈالنے کیلئے جمیشہ ہے برعقیدہ لوگوں کی بیجالت دیجی ہے۔

سندنمبر115

میں کوئی خاص اعتراض نہیں ہے نہ بی کوئی جرح شرکورہے۔

سندنمبر116

میں محمد بن بونس الکد کی ہے ،خود خطیب علیہ الرحمد نے ایک جماعت سے اس کا

# سندنمبر109

ميں الو بكر الاغين إس كا حال بھى كرشته صفحات ميں بيان ہو چكا ہے۔

#### سندنمبر110

می عبدالقد بن سلیمان اور ابو بکر الاعین میں ، بیدونو ی منتظم فیہ میں اور ان کا حال پیچے بیان ہو چکا ہے۔ پھراس کی سند میں حسن بن رہتے ہے،خود خطیب علیہ الرحمہ نے مجل بن معین عدیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ اگر بیالقدت ی سے ڈرتا تو مغازی بیان نہ کرتا۔ اس کے بغیر بھی اس کوضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد۱۳/۱۳۳)

# سندنمبر111

مین علی بن حسن بن شقیق ہے،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کا ذکرا بی تام**ن** میں کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے (لینی محدثین) نے اس کے مرجئی ہونے کے بارے میں کلام کیا ہے (لینی بدعقید وقتا)

سند نمبر 112 میں ابن دوما ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے، سند نمبر 113،112 میں حضرت ابن مبارک علیدالرحمہ تے صفحان بیان کیا ہے۔ جبکہ چیچے بیان ہو چکا ہے کہ ابن مبارک علیدالرحمہ تو حضرت امام صاحب علیدالرحمہ کے مداحین میں سے ہیں اور آپ کا دفاع کرنے والوں میں سے ہیں۔

یں امام یکی بن معین علیہ الرحمہ سے طعن ذکر کیا ہے۔ جبکہ یکی بن معین بھی حفرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مراحین میں سے ہیں، ویکھنے تاری بغدادصہ ۱۳۷۷/۳۳۷ ویکھنے کیا بالا تقاومہ ۱۹۳۳ تا احمد ۲۲۹۴ ۔

# سندنمبر122

میں حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کی زبانی امام اوزاعی علیہ الرحمہ اورامام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی حدیث ورائے کوضعیف کہا گیا ہے۔ جبکہ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف کرتے تھے، اورآپ کیلئے وعا خیر کے طالب تھے۔حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے متعلق ای کتاب میں سند تمبر ۳۰ میں عقیل کے تحت و یکھیں۔ کذاب ہونا بیان کیا ہے، اور سند میں مؤل بن اس عیل ہے جو کہ خت ضعیف ہےای کتاب کی سند نمبر 1 ابن عدی کال کے تحت دیکھیں۔

مند نمبر 117۔ نمبر 118 میں این نمیر سے بیان کیا کہ میں نے لوگوں کو پایا ہے وہ البوطنیفہ کی حدیث نمیر نے ان لوگوں کے نام ابوطنیفہ کی حدیث نمیر نے ان لوگوں کے نام نمیں لیے کہ وہ خود کس پاریہ کے تھے، جوامام ابوطنیفہ کی حدیث نمیں لکھتے تھے، اگران کے نام فدکور ہوتے تو غور وفکر کیا ہوتا گر یہاں تو بنیاد ہی مجبولوں پر ہے۔

### سندنمبر 119

میں تجان بن ارطاق ہے اگر چرتو ثق بھی ثابت ہے تا ہم دارقطنی نے کہا کہ الک کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بیدلس ہے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بیدلس ہے اور محمد بن سعد نے کہار ضعیف ہے۔ (حاشید تاریخ بخداد صر ۱۳۳/۱۳۳)

#### سندنمبر120

یس مجی بن عباس ب گزشته صفحات بین ای کا حال بیان بو چکا ہے، اور اس میں مجی بن معید سے امام صاحب علیہ الرحمہ پرمن جہت علم حدیث اعتراض کیا ممیا ہے ، جبکہ یکی بن سعید حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے جیں۔ و مجھے امام علامہ محدث ابن عبد البر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء اور خود خطیب علیہ الرحمہ کی تاب الانتقاء اور خود خطیب علیہ الرحمہ کی تاریخ بغداد صر ۱۳ ایک ایام ذہبی علیہ الرحمہ تو کھتے جیں کہ یکی بن سعید قطان علیہ الرحمہ فو کی بحق بیا کہ یکی بن سعید قطان علیہ الرحمہ فو کی بھی امام البرحنیف علیہ الرحمہ کے قول پر دیتے ہے۔

الم علیہ الرحمہ فو کی بھی امام البرحنیف علیہ الرحمہ کے قول پر دیتے ہے۔

(الله کر الله المحد الله علیہ الرحمہ)

#### الم وجي عليه الرحمة قد كرة التفاظ من فرمات إن

ابوحسيفة الاصام الاعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمى مولاهم الكوفي ، مولاه سنة ثمانين مرأى اتس بن مالك غير مرة لها قدم عليهم الكوفة مرواة ابن سعد عن سيف بن جابر انه سمع اباً حنيفة يقوله ، ( تَرَكُر قالحَها ظمر الا ١٢٢ ، ١٢٥ مطبوع يروت لينان )

ابوحنیقہ امام اعظم عراق کے فقیہ نعمان بن ثابت بن زوطا کو فی ، ۸۰ (اُسی اجری) میں پیدا ہوئے ، حضرت انس بن مالک (رضی اللّه عنه) کی زیارت کئی بارآپ نے سنا کہ نے کی ہے ، ابن سعد نے اس کوروایت کیا ہے سیف بن جابر سے اس نے سنا کہ ابوحنیفہ رضی ایم دہمی علیہ الرحمہ نے اس مختصری عبارت میں امام ابوحنیفہ رضی

الله عنه كوجولقت ويئے۔

ا۔امام اعظم ۲۔فقیدالعراق ۳۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ کی آپ نے کئی بارزیارت کی ہے ایجنی آپ تا لبتی ہیں۔

مجرامام ذہبی علیدالرحمد نے آپ کے اساتذہ اور شاگر دبیان کئے۔ آپ کے اساتذہ میں ہے، عطاء، نافع ،عبدالرحمٰن بن جرمز الاعرج ،عدی بن ثابت، سلمہ بن کہیل ، ابدِ جعفر محمد بن علی ، قمادہ ،عمرو بن دینار ، ابواسحاق اور فر مایا خلق کثیر رحمة الذیکیج ما جمعین ۔

شاگردوں میں ہے: وکیع ، یزیدین ہارون ،سعدین صلت ، ابوعاصم ،عبدالرزاق ، عبدالرزاق ، عبدالرزاق ، عبدالله بن موی ،ابوعبدالرحمٰن المقری اوربشر کثیر (لیعنی بہت ہے لوگوں نے )

امام ذہبی علیدالرحمہ کا تذکرۃ الحفاظ اورذ کرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اہام اعظم فقیر العراق اہام عالم عالم عال (لیمنی کتاب دسنت پڑل کرنے والے) مقی پر ہیز گار اللہ کی عبادت کرنے والے کیر الشان (لیمنی بہت بزی شان والے)

ية الم ذهبي عليه الرحمه كالبنا فيصله ب، اورجو كلمات اورول سي نقل كئي بين وه ميه بين

ال سب سي بز عفقيه

٢ لوگ نقه يس آپ كيختاج بيس

٣\_ سب سے زیادہ عقل مند

٣\_ سبت الامتى

٥ - آپ كى ماتھ كوكى ۋرئيس (ينن آپ كى مديث يى كوكى حري نيس ب

٧ - آپ مجم نيس يس (يني آپ يک م ک کوئي تبت يس ب)

ے۔ آپام ہیں۔

تذكرة الحفاظ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے حضرت امام الوصنیف رضی اللہ عنہ پر جرح كاليك لفظ بھی ذكر تيس كیا ، يس تعريف بی فرمائی اپنی زبان ہے اور دیگر گئ آئمہ كرام ہے اب صاحب بصیرت كيلئے ميذ تيجه اخذكر ليرًا بہت آسان اور واضح ہے كہ امام الوصنیف رضی اللہ عنہ امام ذہبی علیہ الرحمہ كی نظر میں بہت بلند شان وعظمت كے حامل ایوصنیف رضی اللہ عنہ امام وظمم عیں۔

میزان الاعتدال بی تو اوروں نے نقل کیا ہے وہ بھی مبہم جرح جو کہ مردود ہے کین تذکرہ میں حضرت امام الوحنیف رضی اللہ عند پر جرح مبہم کا بھی کوئی ایک لفظ ذکر گیراه م فری کہتے ہیں " کی ان اساما وس عا ، عالمها ، عاصلا ، صنعبدا کہ میسوا لشان ۔۔۔ گیراه م فری علیہ الرحمد فرماتے ہیں کہ ضرار بن صرونے کھایا یہ بن ہارون سے پوچھا گیا کہ سفیان توری اور ایو صنیفہ میں سے برا فقید کون ہے تو کہا کہ البو حقیفہ بڑے فقید ہیں اور سفیان حدیث کے بڑے حافظ ہیں۔

ابن مبارک نے کہا ابوطیقد افقد الناس کر ابوطیقد سب سے یوے فقید ہیں ، قال الشافعی الناس فی الفقد عیال علی ابی حنیفد

كدامام شافعي رضى الله عند فرمايا كهوك فقد مين ايوهنيفه كفتاج بين-

قال يزيد ما مرأيت احدا اومرع ولا اعقل من ابي حنيفه ،

بزیدے کہا کہ بی نے ابوحنیفہ سے بڑا پر ہیز گاراور بڑاعقل مند جیس و مکھا۔

ومروى احمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين قال لا باس به لم يكن يتهم

احمد بن ثمر بن ابوقاسم نے یخیٰ بن معین سے روایت کی ہے کہ ابوصنیفہ کے ساتھ کو کی ڈر نہیں ہے ( کیکونکہ ) ابو صنیفہ پر کوئی تہت نہیں ہے۔ پھرا مام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال ابوداؤد سحد الله ان اباً حنيفة كأن اصاماً (تذكرة الحفاظ وصد ١٢٠) (امام) الوداؤد فرمايا كرالله تعالى الوصيف يردهم كرے كوتكدووامام إلى (تذكرة الحقاظ صدا/ ١٢٤)

نتيجه: تذكرة الحقاظ من الم والي عليه الرحماني جوالقابات وي:

نہیں کیا جس سے میہ بات واضح ہے کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نز ویک حفر**ت امام پر** جرح مردود ہے اور آپ کی جلالت شان اور آپ کا امام اعظم ہونامسلّم ہے۔

> امام ذہبی علیہ الرحمہ کی تصنیف مِنا قب الامام وصاحبیہ امام اغظم الوصنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں

پام ذہبی علیہ الرحمہ اپنی تصنیف مناقب الا مام و صاحبیہ میں حضرت امام اعظم ابوحنیف علیہ الرحمہ کے تعلق ارشاد فرماتے ہیں: بید کماب فقیہ العصر، عالم الوقت ابوحنیف مشریف رہندوا لے میا کیڑہ ؤات والے اور بلندورجہ والے نعمان بن ثابت بن زولی اہل کوفہ کے مفتی کی خبر کے بارے میں ہے۔

آبِ آسِّی (۸۰) جمری میں پیدا ہوئے ،اس وقت کی صحابہ موجود تھے اور
آپ تا بھین میں ہے جیں ان شاء القد بھلائی کے ساتھ ، سہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ
نے حصرت انس بن مالک (صحابی) رضی اللہ عند کی زیارت کوفہ میں کی ہے۔۔۔
ابونعیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ نقل کیا کہ ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی خوبصورت چیرے
والے، حسین داڑھی والے، التھے لباس والے ہیں ۔۔۔۔ تظر بن محمہ سے بیان کیا کہ
ابوصنیفہ خوبصورت چیرے والے، خوشبو میں رجا بسالباس ہمنتے تھے۔

حسن من اساعیل بن مجالد عن ابیدے بیان کیا ہے کہ میں خلیفہ رشید کے باس تقاكد قاضى الويوسف عليد الرحمة تع ، رشيد في كباا عابويوسف مير ع لي ابوطنيف كاخلاق يمشمل ايك كتاب لكصدوء ابويوسف رحمه الله في فرمايا ، الله تع لي كتم ابوطنيقه بهت شدت كرساته حرام سے بحيد والے تھے، الل ونيا سے وورد ہے والے طویل خاموثی والے ہمیشہ غور وفکر کرنے والے اور کثیر الکلام نہیں تھے اگر کسی مكك بارے ميں آپ سے پوچھاجا تاتھا تواس كاجواب ارشادفر مادیتے تھے۔۔۔ بب بھی کی کا ذکر کرتے تو خرے کرتے تھے، رشیدنے کہا یہ تیکوں کے اخلاق میں۔ ا سحاق بن ابی اسرائیل ہے بیان کیا کہ ایک قوم نے ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کا وكر تنقيص كے ساتھ كيا (سفيان) بن عيد رحمد الله تعالى كے ياس تو ابن عيد ف فرمایازک جاؤ، ابوحنیقه دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، انت کی اوائیگی میں اعظم تھے اور احمان کرنے کے اعتبارے بہت اچھے تھے۔ شریک قاضی علیدالرحمد نقل کیا کدابوحذیفدرحمدالله طویل خاموشی والے بيشفور وقكركرنے والے اور بہت برى عقل والے تھے ۔۔۔ حسن بن صالح رحمداللد علير عيان كيا كما يوهنيف بهت زياده الله تعالى عدد رفي والعصفي اورح ام ع دورجانے والے تھے۔۔۔۔

عبدالله بن مبارک علیه الرحمد سے بیان فر مایا که ابو حقیقه کی مجلس میں ان سے زیادہ کوئی مؤقر ، انجھی سیرت اور زیادہ حلم والانہیں تھا۔ قیس بن رہج علیه الرحمہ سے عیان کیا کہ ابو حقیقہ دحمہ اللہ بہت ذیاوہ تقی تھے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے پھر بیان قرمایا کہ آپ سے کبار کی ایک جماعت
نے علم فقہ حاصل کیا ، ان میں سے زفر بن بزیل ، ابو بوسف قاضی آپ کا بیٹا تھاد، نور
بن الی مریم ، ابوطیع تھکم بن عبدالقد لین ، حسن بن زیاد لؤلوی ، محمد بن حسن ، اسعین عرو
قاضی اور آپ سے بہت سے محد شین وفقہاء نے روایت کی ہے استے لوگوں نے جو
گزیمیں جا سکتے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ قاضی ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے بیان کرتے ہیں کہ امام ابوصنی فہر مرات ہے ہیں کہ اس کو الدور مرات ایک رکعت ہیں کھل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، پھرائ کو حکایت فر میں کہ کہ کر ابو بوسف قاضی ہے کھوظ روایت کرتے ہیں کہ ہیں امام کے ساتھ بازار ہیں جارہ تھ کہ ایک شخص نے کہا یہ ابوصنیفہ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں فوار امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میری الی تحریف کرتے ہیں کہ جو جھ میں نیک امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میری الی تحریف کرتے ہیں کہ جو جھ میں نیک ہے کہ اور میں کہا دت کرتے ہیں کہ جو جھ میں نیک ہے کہ اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔

پھر بھی المحمانی عن ابیہ ہے بیان کیا کہ میں ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جھاد تک رہا، میں نے چھاہ میں دیکھا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادافر ماتے تھے (بعنی ساری رات عبادت المہیم سی گزارتے تھے )اور جررات سحری تک قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔

ابوالجوریہ سے نقل کیا میں نے امام ابوصنیفہ کی معیت میں چھ ماہ گزارے اس عرصہ میں نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کو بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

یخیٰ بن نفر رحمه الله بیان کیا که امام ابوطنیفه رحمه الله رمضان المبامک عن ساشه مرتبه قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔

اسدین عمر ورحمہ اللہ ہے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس ال عذاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز اواکی ، آپ عام طور پرایک ہی رکعت میں قرآن مجید تلاوت کر لیتے تھے۔

عبدالله بن مبارک رحمدالله سے بیان کیا کہ مل نے امام ابوصنیف علیدالرحمہ جیسا پر بیز گار نہیں و یکھا۔ امام اعمش علیدالرحمہ سے بیان کیا کہ ان سے کوئی مسئلہ بوجھا گیا تو فرمایا بید ابوحنیفہ نعمان بن ٹابت اچھی طرح (حل) کرتا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کیا ہوں کی گئی ہے۔

جزیر علید الرحمدے بیان فر مایا کدامام اعمش رحمداللہ ہے جب کوئی وقیق مسلد پوچھا جاتا تو آپ سائل کوامام ابوطنیفہ علید الرحمدے یاس بھی ویتے تھے۔شابہ بن سوارے بیان کیا کہ امام شعبہ علید الرحمہ، امام ابوطنیفہ علید الرحمہ کے بارے میں بہت اچھی دائے رکھتے تھے اور امام ابوطنیفہ علید الرحمہ کیلئے بہت رحمت کی دعا کرتے

مسر عليه الرحمه بيان كياكه آب كتب تصالله تعالى ابوعنيفه بررحت فرائ بي تك وه نقيه عالم تھے۔

ابو بكر بن عياش عليه الرحمد سے بيان كيا كرنعمان بن ثابت ابوصنيفه عليه الرحمه اسے زمانے كے سب سے بڑے فقيمہ تھے۔

عبدالله بن دا و دخرجی علیدالرحمد سے بیان کیا کداگر تو آثار کا اراده کرے تو حضرت سفیان توری علیدالرحمہ کولازم پکڑاورا گر تو دقیق مسائل کا اراده کرے توامام ابوطنیفہ علیدالرحمہ کولازم پکڑ۔

روح بن عبادہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ بیں ابن جرتے علیہ الرحمہ کے ہیں تقا کہ اللہ تعالی ابوحلیفہ بر تقا کہ اللہ تعالی ابوحلیفہ بر رحمت کرے آپ کے وہاں کی وجہ سے کیٹر علم چلا گیا ہے۔

سعید بن انی عروبه علیه الرحمه سے بیان کیا که ابوحقیقه علیه الرحمه عراق کے عالم بیں ، یزید بن ہارون علیہ الرحمه سے بیان کیا کہ جن حضرات کو بیس نے ویکھا ہے ان بیس سبان سے بوٹے فقیہ ابوحقیقہ ہے۔

شراو بن علیم علیه الرحمد بیان کیا ، ابوطنیفه این زماتے کے سب ب بڑے عالم بیں ،عبداللدین مبارک علیه الرحمد بیان کیا که اگر الله تعالی ابوطنیفه اور سفیان کے در ایند بیری مدوند قرما تا تو بیل بدعتی ہوتا۔

حسن بن صالح عليه الرحمہ ہے بيان كيا كه ايو صنيفہ عليه الرحمه علم كے سجھے والے ، اس ميں مضبوط بيتے جب آپ كنزويك كوئى خبر (ليحنى حديث) صحح ثابت موجاتى توجہ نے مام مثاقعى رضى اللہ عتہ ہيان فرما يا كہ اور جانب توجہ نہ فرماتے ہيں۔ كہ اور گئة درك بيجھنے ميں) ابو حنيفہ كے تاج ميں۔

سفیان بن عید علیه الرحمد سے بیان کیا کدمیری آنکھوں نے الوحنیفد کی مثل مہیں دیکھا ،عبداللہ بن مبارک علیه الرحمد سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ تو (خیر) کی نشانی ہے۔
خریبی علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیه الرحمہ پرطعن یا تو جابل
کرے گایا حسکر کرنے وال ارے گا۔

پھرخر ہی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ الل اسلام پر (اخلاقاً) ضروری ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوعنیفہ کیلئے رضت کی دعا کیا کریں۔

کی بن ابراہیم علیہ الرحمہ ہیان کیا کہ ابوطنیفہ رحمہ اللہ اپنے زیانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یکی بن سعید قطان علیہ الرحمہ ہیان کیا کہ ہم اللہ تعالی پر چھوٹ نہیں یو لئے ،ہم نے ابوطنیفہ پر چھوٹ نہیں یو لئے ،ہم نے ابوطنیفہ کے اکثر اقوال کو ایتالیا ہے۔

على بن عاصم بيان كيا كها كرابوحنيفه كعلم كوان كرمان والول كعلم كوان كرزمان والول كع علم كم بن عاصم بيات كيا جائز البوحنيفه كاعلم بعارى بهوگا حفص بن غياث عليه الرحمه كاكلام بال يجمى زياده دقيق باس كوعيب وه لكائر كاجو جائل بوگا۔

ابولتیم علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ ابوطنیفہ رحمہ اللہ من عظیم الا مانت تھے، عبد الحمید حمانی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ دین ، پر ہیزگاری کی رُو ہے میں نے ابوطنیفہ ہے کوئی افضل نہیں دیکھا۔

معر بن كدام عليدالرحمد بيان كياكه بم في حديث طلب كى تو ابوحنيفد بم يرغالب رب، بم في زمد اختيار كيا تو ابوحنيفه فوقيت لے محلئے اور بم في ان كى ماتھ وقد طلب كى تو تم ان كى فقد كھي بى رہ بو-

الم الوعبدالله احد بن عنبل عليه الرحمه سے بيان كيا كه جارے نزويك بيه بات محيح خابت نبيس ہے كه الوحفيد نے قرآن مجيد كو تلوق كها بوء الو كرم وزى عليه الرحمه كتے بيں كه بيس نے كہا اے الوعبدالله وہ تو علم بيس مقام ركھتے بيں تو امام احمد بن عنبل عليه الرحمہ نے فرمايا كہ وہ (ليتى الوحفيقہ) علم ، تقوى ، پر جيزگارى ، اجار كاس مقام پر فائز بيں جس كواحمد (بن عنبل) عليه الرحمہ بھى نبيس ياسكا ۔۔۔

خطیب بغدادی کی'' تاریخ بغداد'' میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر کئے گئے اعتراضات برگفتگو

امام ابودا وُدعلیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ نے قربایا، اللہ تعالی مالک علیہ الرحمہ پردھت کر ہے وہ امام ہیں۔
الرحمہ پردھت کر ہے وہ امام ہیں، اللہ تعالی ابوصنیفہ پردھت کر ہے وہ امام ہیں۔
(منا قب الا مام وصاحبیہ للذہ بی صدا تا ۱۳ ملی مطبوعہ مکتبہ الداویہ)
قار کین پرواضح ہو گیا ہوگا کہ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ حضرت امام ذہ ی علیہ الرحمہ کے نزویک امام اعظم فقیہ اعظم، افضل اہل زمانہ، افقہ اہل زمانہ، متقی، پر ہیزگار عظیم امانت والے اور تقد، شبت، لا باس بہ کے متام پر قائز پر ہیں۔ اس سے میزان الاعتدال کی مہم مردود جرح والی عبارت کا قابل رقہ وہ ایجی واضح ہوگیا۔ الجمد لللہ رب العالمین

### پیچینم ه

# كتاب السنه

کے بارہ میں

جس کے مؤلف امام احمد بن علیا الرحمہ کے بیٹے جناب محدث عبداللہ علیہ الرحمہ نے علیہ الرحمہ بیں ،اس کتاب میں بھی محدث عبداللہ بن احمد بن علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم ابو حفیفہ تعمان بن جابت رضی اللہ عنہ پر باسند جرح کی ہے ، مختلف آئے۔ محد ثمین کی زبان سے حضرت امام اعظم ابو حفیفہ رضی اللہ عنہ پر کئی اعتراض کیے گئے ہیں ۔ لیکن میہ جرح بھی قابل توجہ نیں اس لیے کہ جس سند کے ساتھ میہ کتاب مروی کے ہیں ۔ لیک ابوائے مروی ہے ایک ابوائے مردی میں مدروں بن سلیمان السمسار اور دوس سند شعید اللہ محد بن ابراہیم بن خالد الہروی ہیں ۔

جیدا کہ اس کے محقق نے بھی اس کی وضاحت کی ہے تو جب صورت حال اس طرح ہے کہ جس سند ہے کتاب مروی ہے اس سند میں دوراوی مجبول جی تو پھر مجبول روات کی بناو پر ایسے جلیل القدر عظیم الشان کیر الشان کثیر المنا قب امام اعظم البوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جنتی بھی جرحس کی گئی جیں وہ تمام کی تمام نا قابل احتجاج جی سر الم النہ علیہ پر جنتی جنس کے گئی جی وہ تمام کی تمام نا قابل احتجاج جی سر الم النہ عند پر فدکور تمام اعتر اضاحت کا جواب انہیں چند سطور میں عمل ہو گیا۔ الجمد للدرب العالمین

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے جوابات بہت سے حضرات نے وسیے ہیں خطیب کے دو میں الت کیا ہے، خطیب کے دومیں مستقل کتا ہیں الت علیہ الن اعتراضات کا باطل ہونا خابت کیا ہے، الن میں سے امام ابوالمؤ یدخوارزی علیہ الرحمہ بین ، آپ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں خطیب کا خوب رد کیا ہے۔

ا م ابن نجار علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے مستقل ایک کتاب خطیب کے دو میں کھی اس سلسد ہیں ، ا، م ابن جوزی علیہ الرحمہ کے نواسے نے خطیب کے دو ہیں ایک کتاب کھی ۔ ملک المعظم عیسیٰ علیہ الرحمہ نے خطیب کے رو ہیں ایک کتاب کھی ہے ، امام ابن حجر کمی شافعی علیہ الرحمہ نے امام البوصنیفہ پر کئے گئے اعتر اض ت والی تمام سندوں کوضعیف کہا ہے۔ (الخیرات الحسان)

علامدنور بخش تو کلی علیه الرحمہ ہیں جنبوں نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی، بنام الاقوال الصحیحہ \_

علام محقق العصر زاہد کوٹری علیہ الرحمہ نے خطیب کا خوب رقا کیا ، تا نیب الخطیب کھی اور خطیب کا خوب رقا کیا ، تا نیب الخطیب کھی اور خطیب بغدا دی علیہ الرحمہ کے ہراعتر اضاف ہے کتاب پڑھنے اور یا در کھنے کے لائق ہے ۔ تو پہلے کی بزرگ خطیب کے اعتر اضاف کے جواہات سے فارغ ہو چکے ہیں۔

خطیب بغدادی علیالرحمہ کے جوابات کیلئے نہ کورہ بالا کتب کی طرف رجوع فرمائیں کیونکہ ابن عدی، عقیلی ، ابن حبان ، ایتقوب فسوی کی تاریخ وغیرہ کے جوابات بلکہ مستقل ردمع اولہ کہیں نہیں و یکھااس لیے بیر تغیری کوشش کر کے ان کے کمل جوابات فقل کردیے ہیں۔ تاہم خطیب کے اعتراضات کے جوابات مختصراً حاضر ہیں:

### مدیث سے بشارت کا بیان

حضرت امام الوصنيفه عليه الرحمه كى بشارت حديث تبوى تَالْقَافِيمُ مِن مَعِي موجود ہے جس پرآتر اعلام نے احماد كيا ہے۔

حضرت سیدنا ابو جریره رضی الله عندے دوایت ہے کہ نی کریم الله الله عندے موایت ہے کہ نی کریم الله الله الله حضرت سیدنا سلمان قاری رضی الله عندے سر پرایتا ہا تھ میارک دکھ کر بیارشاوفر مایا۔
" لو کان الایسان عند الله یا له سرجال او سرجل من ملولا ، "
لو کان الایسان عند الله یا له سرجال او سرجل من ملولا ، "
لو کان الایسان عند الله یا کا کے اسلم شریف صد ۱۳۱۲/۳ والتلم من البخاری)
لین اگر ایمان شریا کے پاس بھی ہوتو کئی سردیا ایک سردان قاری تسل کے لوگوں میں سے اس کو ضرور یا لیگ مردان قاری تسل کے لوگوں میں سے اس کو ضرور یا لیگ مردیا تھے میں کا کوگوں میں سے اس کو ضرور یا لیگ اللہ عندان قاری تسل کے لوگوں میں سے اس کو ضرور یا لیگ مردیا تھا کی اسلام کے لوگوں میں سے اس کو ضرور یا لیگ کا دو اسلام کے لوگوں میں سے اس کو ضرور یا گئے۔

#### دومرى روايت:

"لوكأن الدين عند الثريا لذهب بدس جل من فأس او قال من ابناً فأس حتى يتتأوله" (مسلم شريف مر ٣١٢/٢) ايني اگروين شرياك باس بحي بوتو ضرور فارئ سل كاايك مرواس كوحاصل كرام كا-

## حضرت امام جلال الدين سيوطي

#### باب نمبر 2

ثناء امام الانمة ابى حنيفة بلسان الآنمة الكرام الجليلة

يعني

اماموں کے امام ابوحنیفہ کی تعریف جلیل القدرعزت والے اماموں کی زبان سے

# علامه شيخ عزيزي عليه الرحمه

فرات بي كر على الامأم الاعظم ابي حنيفه و اصحابه (السراج المنير جامع صغيره ١١٨/٢١)

لینی اس بٹارے کا مصداق امام ابو حنیفداوران کے شاگرو ہیں۔

علامه هني عليدالرحمه

السراج المنير شرح جامع صغير كے حاشيه برفر ماتے ہيں " حمله بعض المحققين على ابي حنيفه" (ماثي السراع المير مدا/١١٨) بض تحقین نے اس بشارت کوام ابوطنیفه رچمول کیا ہے۔

امام علامه مجلوتي شافعي

كشف النفاء يس مديث فدكوره بيان كرك فرمات بين "محمول على ابي حنيفه" كراس كامصداق الوحقيق يس-

الم ابن جركى عليه الرحمة رمائة بي كه فيد معجزة ظاهرة للنبي الخبر بما سبقع (الخيرات الحسان صد٢)

الني اس (بنارت) دين اي كريم الله كاواضي مجره بكرة باللهائ آن والے زمائے میں موتے والی بات کی خروی ہے۔

فركوره بالاسطور سے واضح بے كرفدكوره حديث تيوى تائين ميں جو بشارت بوه امام الرحنيفه عليه الرحمد كے متعلق ہے ، امام سيوطي ، امام ابن جركي ، شخ عزيزي ، شيخ عجلوني قيس بن سنعد بن عبادة مرضى الله قال قال مرسول الله ع له العلم معطقاً بالثرياً لتناوله قوم من ابتاء فأمرس وحديث ابي عريرة مرضى الله عنه اصله في صحيحي البخاسي والمسلم \_ (تبييض الصحيعه صه ٢٠١٣)

یں (سیوطی) کہتا ہوں کہ ٹی یا ک تا پھٹانے اس صدیث میں امام ابوطیفہ عبيدالرحمد كي بشارت وي ہے جس كوا پوقيم عليدالرحمہ نے حليہ بيس حضرت ابو ہريرہ رضى الله عندے روایت کیا ہے کہ آپ تا ایک ارشاد فرمایا کہ اگر علم ٹریا پر بھی ہوتو ضرور ا بناء فارس اس کوحاصل کریں گےاورشیرازی علیہ الرحمہ نے الالقاب میں حضرت قبس بن سعد بن عباد ورضى القدعند سے روایت كى ہے كه نبي ماك تَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم ثريا پر بھی محلق ہوتو ابناء فارس ہے ایک قوم ضرور اس کو حاصل کر لے گی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اصل حدیث سے بخاری اور سجے مسلم میں موجود ہے۔ ندكوره بالاسطور ، واضح ب كم حضرت سيدة امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمد ك نزد یک اس حدیث مذکوره میں حضرت امام ابوحنیفه رضی الله عند کی بشارت موجود ہے۔

## حضرت امام ابن حجر مکی علیه الرحمه

الخيرات الحسان من فرمات مين كه المار استاد في يقين كياب كداك حدیث میں امام ابوحنیف رحمة الله علیہ ہی مراد جیں کیونک ریہ بات بالکل واضح ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں اہل فارس میں ہے کوئی بھی امام صاحب کے علمی مقام کوئیں پہنچا سکا اور آپ تو آپ بلکہ آپ کے شاگر دوں کا بھی کوئی مقام نہ یا سکا۔

(الخيرات الحسان صديما)

عليه الرحمة علامه هني عليهم الرحمة اس كالل إي-

# امام ابوحنیفه کی محبت سنی مونے کی نشانی

قاضی فقیدا مام مؤرخ محدث ابوعیدالله حسین بن علی الصیم می علیدالرحمی و که ۱۳۳۸ هیس متوفی بین اپنی سند کے ساتھ محدث عبدالعزیز بن اپنی رواد سے ناقل بین کرآپ نے کہا'' مسن احسب ابساً حقیقة فہو سنی و صن ابغضه فهو صبته ع" (اخبارا لی حقیقہ واسمی میں مطبوعہ کمشبہ عزیز بیجلال پور بیروالہ)

یعن (شخ محدث) عبدالعزیز بن ابی رواد نے فر مایا کہ جوابو صنیف سے مجت کرتا ہےوہ سی اسی میں ہے ہوں سی ہے اور جو آ پ سے بغض رکھتا ہے وہ برعتی ہے۔

اى بات كومحدث مؤرخ شخ عبدالقاور قرشى عليه الرحمه في بعى الجوابر المضيد صديم المستهم ا

# امام يجي بن معين كي طرف ي توثيق

امام علامه محدث ابن عبد البرعليد الرحمدائي تعنيف لطيف جامع بيان العلم من قرمات بين كرد قال بحيل بن معين ما مرأيت احدا اقدمه على وكيع و كأن يفتى برأى ابي حنيفة و كأن يحفظ حديثه كله و كأن قد سمع من ابي حنيفة حديث كله و كأن قد سمع من ابي حنيفة حديث كثيرا و قيل ليحبى بن معين يا ابا زكريا ابو حنيفة كأن يصدق في الحديث قال نعدم صدوق --- و قال اما ابو حنيفة فقد حدث عنه قوم صالحون و ابو حنيفة لم يكن من اهل الكذب و كأن صدوق ---

(جامع بيان العلم صدر/١١٠٩)

ال کا ظا صدیہ ہے کہ امام کی بن معین نے کہا کہ بیس کی کودکیج پر مقدم نہیں کرتا لیکن وکیج خود امام ابوطنیفہ کی دائے کے مطابق فتو کل دیتے تھے، اور دکیج نے امام ابوطنیفہ کی تام احادیث کویاد کیا ہوا تھا اور دکیج نے امام ابوطنیفہ ہے بہت کی حدیثوں کا ساع کیا ہے، کہا گیا اے ابوذکر یا کیا ابوطنیفہ صدیث میں سے تھے تو امام ابوذکر یا کیا ابوطنیفہ صدیث میں سے تھے تو امام ابوذکر یا کی بن معین نے فر مایا کہ بال ابوطنیفہ سے تھے، پھر پوچھنے پرفر مایا کہ ابوطنیفہ بھوٹ والے نہیں تھے نے فر مایا کہ بال ابوطنیفہ سے تھے، پھر پوچھنے پرفر مایا کہ ابوطنیفہ بھوٹ والے نہیں تھے کے فر مایا کہ جسمے

امام شعبه عليه الرحمه كى طرف سے امام الوصنيف كى تعريف امام تعدث ابن عبد البرعليه الرحمة شباب بن مواد سے قال كرتے ہيں كه "كسان شعبة حسن الوأى في ابي حنيف " (جامع بيان العلم صر ۱۳۹/۲) كرانام شعبه عليه الرحمة مام الوطنيف كے بارے ش التجى دائے د كھتے تھے۔

# امام على بن مديني كى طرف سے امام ابوحنيفه كى توثيق

امام! بن عبوالبرطيرالرحمام على بن مديني كاتول نقل كرتے بيل كرفسال عسلى بن المعلقى ابو حنيفة مروى عنه الثومرى و ابن العبامرك و حماد بن زيد و هيشت و وكيع بن الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة لا بأس به (جامع بيان العلم مهم / ١٣٩)

علی بن مدینی نے کہا کہ ابوطیقہ ہے ، سفیان اوری ، حبد اللہ بن مبارک ، حماد بن زید ، بیٹم ، وکھ بن جراح ، عباد بن موام ، جعفر بن مون نے روایت کی ہے اور ابوطنیف القد جیل ان کے ساتھ کوئی ڈرمیس ہے۔
ان کے ساتھ کوئی ڈرمیس ہے۔

امام یکی بن سعیدقطان کی طرف سے امام صاحب کی تعریف

امام این عبدالبرعایدالرحمد یکی بن معیدکا قول نقل کرتے جی کرف ال یعینی بن سعید کا تول نقل کرتے جی کرف ال یعینی و قل بن سسعید مربها استحسنا الشئ من قول ابی حنفیة فتأخذ نه قال یعینی و قل سسعت من ابی یوسف الجامع الصغیر \_\_\_(جامع بیان العلم صری ۱۳۹/۱)

یعنی یکی بن سعید نے قرمایا کدئی مرتبہ ہم نے ابومنیفہ کے قول کو ایجا جاتا اور اس کے ساتھ ہم نے دلیل یکڑی ہے کئی (بن سعید) نے مزید قرمایا کہ جس نے ابولوسف تاضی سے جامع صغیر کا ساع بھی کیا ہے۔

نو ث: جامع صغیرتمام کتاب امام البوهنیف بی مروی ہے۔

امام ابن عبد البرعليد الرحمد كي طرف عصرت امام كي توثيق

امام محدث ابن عبد البرعلي الرحمة رمات بي كرد السنيس مرووا عسن ابي حنيفه وثقوة وأقنوا عليه اكثر من الذين تكلموا فيه -

(جامع بيان العلم صديم/١٢٠٩)

جنہوں نے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے انہوں نے تو امام ابوصیفہ کو تقد کہا ہے اور امام ابوصیف کی تحریف کی ہے، تقد کہنے والے اور تعریف کرنے والوں کی تعدادان سے کہیں زیادہ ہے جوامام ابوصیفہ پرطعن کرنے والے ہیں۔

امام ابن عبدالبرعلية الرحمه كاس فدكوره ارشاد سے واضح ہوا كہ جن محدثين نے امام ابوحنیفہ سے روایت كی ہے انہوں نے حضرت امام كی توثیق بھی كی ہے اور تعریف بھی كی ہے اور ان كی تعداد بہت زیادہ ہے ذیل بیں ان محدثین كی فجرست دكا

جاری ہے جو حضرت امام سے روایت کرنے والے میں اور ریکی یا ور ہے کہ جوآپ سے روایت کرنے والے میں وہ آپ کوشتہ بھی کہنے والے میں ۔ امام ابن عبد البرعليہ الرحمہ کے قرمان کے مطابق ۔

حافظ الدنیا ام محدث تاقد فن رجال علامه این جرعسقلانی علیه الرحمه نے
اپی شہرہ آفاق کیاب تہذیب المتبذیب صد ۵/ ۲۲۹ مطبوعه احیاء التراث بیروت
لبنان میں حضرت امام اعظم ابوضیفہ علیہ الرحمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی تابعیت کو
میان کرتے جیں پھر آپ کے بلند پایا اسا تذہ کرام کا ذکر کرتے جیں پھر آپ کے تلافہ ہ

لین شاگرووں کاؤکر کرتے ہیں۔

ا حاد بن ابی حذیفه ۱ حراد بن ابی حذیفه ۱ حراد بن ابی حذیفه ۱ حراد بن ابی علی ۱ حراد بن ابی الرائیم بن طهمان ۱ می حضور الرائیم بن الرائی الحمانی ۱ می حقید الرائی بن ابی الرائی ۱ می الرائ

۱۱\_۱۵م بن سی بن مرارن ۱۱م عبدالمجیدین افی رواد

۱۵ بحدین بشرالعبدی

ےا محمرین حسن شیبانی سرا

19\_ کی ین عال

٣١\_ابوعبدالرحمٰن المقر ي

٢٧- ابوعاصم اوركن حضرات

۸\_وکیج (بن جراح)
۱۰\_اسدین عمروالنجل
۱۲\_خارجه بن مصعب
۱۳\_غلی بن مسیم
۱۲\_عبدالرزاق
۱۸\_مصعب بن المقدام
۱۲\_ایوعصمه نوح بن افی مریم

۲۲\_ابوهيم

2-جادبن الى سليمان (٢) كى طرف عدهرت امام كى تعريف

المام این عبدالبرعلیدالرحمدائی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ قال حصاد هذا مع قب یعنی اللیل ویقوم (الانتقاء صد 19)

بین امام مهادین الی سلیمان علیدالرحمہ نے فرمایا کدابوحقیفدرات کوزندہ کرنے والے بیں ادراس کوقائم رکھنےوالے بیں یعنی (ساری رات عبادت الی بیس گزارو ہے ہیں امام ابن تجرعسقلانی علیدالرحمد نے حضرت امام ابو صنیفہ علیدالرحمہ کے تیکس (۱۳)

مثا گرو بیان کیے اور بھر فرما یا کداور بھی کئی حضرات نے آپ سے روایت کی ہے۔
اور علامہ ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کا فرمان اس کے ساتھ ملا کیں کہ جنجوں نے ابوطنیفہ
سے روایت کی ہے انہوں نے آپ کو تقد کہا ہے تواب نتیجہ مید لکلا کہ
شئیس (۲۳) محد شین تو یہ جیں جو آپ سے روایت کرنے والے جیں اور آپ کو تقد
کہنے والے بھی جیں ، این عبدالبر کے ارشاد کے مطابق نے جس امام کی تو یتی اسے
جنیل القدر اماموں سے ثابت ہوتو اس کی تو یتی میں شک نہ کرے گا گر صامد یا جائل
امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کے حوالہ سے حضرت امام کی تعریف

حضرت امام ابن عبدالبرعليه الرحمه في الى كماب الانتقاء بين صر ۱۹۳۳ مع الم ۲۲۹ مع الم ۱۹۳۳ مع من ۱۹۳۳ مع المام ۲۲۹ مع المام كرا مي ورج فرمائ بين جنبول في حضرت المام ميروح عليه الرحمه كي تعريف كي ہے۔

1-امام الأئمه امام محمر باقر (١) كى طرف سام الوصيف كتعريف

امام این عبدالبرعلیه الرحمدائی سند کے ساتھ الاحمزہ الشمالی سے روائت کرتے ہیں کہ امام الاجعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ نے الاحضیفہ علیه الرحمہ کے متعلق فرمایا، "مااحسین هدیده و سهمته وصاً اکثر تقبه" الانتقاء صر ۱۹۹۳ لینی الوضیفہ کتنی المجی سیرت والا ہے کتنے المجھ طریقے والا ہے اور کتنا المجمعدارہے

<sup>(</sup>۴) امام حماد بن ابی سلیمان علیه الرحمه حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے استاذ محترم ہیں اس کے باوجود آپ نے ابوحنیفه علیہ الرحمہ سے اخذ علم کیا ہے جیسا کہ امام حافظ انصالی الدشقی الشافعی علیہ الرحمہ نے محقو والجمان صد ۱۹۰۸ برفر مایا ہے فیز امام حاوی افی سلیمان تقد صد وق واوی ہیں۔ امام این ججرعسقلانی تہذیب احبذیب صد ۱۳/۱۱مطبوعه احیاء التراث بیروت لینان میں فرماتے

الله كرام شعبد فرمايا كان صدوق اللمان كرهاد مجى زبان والا ب-الن محن فرمايا ثقد ب، ابوحاتم في كهاسيا ب، امام على في كهابيكوف كارب والا تقدب، الم منها في في كها تقد ب واؤد طائى في كها كها نا كهلاف عن يزائل ب- (ملخم) من الجذيب صدا/١٣)

<sup>(</sup>۱) حضرت امام الوجعفر مي يا قروض الله عندامام الانكه بين القد شيت بجت بين مام وي عليه الرص قد كرة التفاظ مدا/ ١٢٣ شي قرمايا به كذا بسوج عد فسر الباقر الاسلم الثبت المهلسمي العلوى المدنني احد الاعلام اشتهر دالباقر ولد سنة ٥٦ واوني سنة ١١١ ووقي عاد والما

## 4-امام محدث الوب ختیانی علیه الرحمه کی طرف سے امام ابو حقیقه کی تعریف

امام ابن عبد البرعليد الرحمدا في سند كے ساتھ حماد بن زيدے قل كرتے ہيں میں نے جج کاارادہ کیااورابوب ختیانی علیدالرحمدے پاس حاضر ہواالوداعی سلام کیلئے ، تو محدث الوب ختیانی نے قرمایا کہ مجھے میہ بات پنجی ہے کہ اہل کوفہ کا فقیمہ ابوضیفہ محک في كاراده ركها م جب توآپ ملے توانيس ميراسلام كبنا\_(الانقاء صـ ١٩٥)

عقود الجمان مدا ١٠ مر ب كدابوب مختاني بصرى بين الم الوحنيف لطي بين اور با وجود عمر مين برے ہونے کا پ علم بھی ماصل کیا ہے۔ نيزابوب ختياني تقدثبت جمت إل تبذيب بن ب كشعيد في كما كما يوب ميدالمقباء ب-ابن الي ضيمه نے كها تقداورا حبت ب-ائن معدتے کہا صدیث عل القائب ہے، جمت ہے۔ الوطائم في كما تقديماس كاحثل نداوجي-نائى ئى كالقديمة ائن مہدی نے کہا پیاٹی بھرو کی جمت ہے۔

#### 3\_مسعر بن كدام كى طرف سے حضرت امام كى تعريف

الم ما بن عبد البرعلية الرحمه التي سند كے ساتھ عبيد الله بن موكل سے روايت كرتے إلى كديس نے سام معربن كدام كہتے تھے س حدد الله ابا حنيفة ان كان لفقيهاً عالماً (الانتقاءم 190)

كه الله تعالى الوصنيف بررحت فرمائ بيشك وهضر ورفقيه عالم تھے۔

عقو والجمان صه ۱۳۵ پر ہے کہ الکوٹی لغی ابا حنیفہ واخذ عنہ کہ مسعر کوٹی ہیں امام ابوحنیغہ ملے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ نیز مسرین کدام بھی تقد صدوق ہے، جبیبا کہ این حجرعسقلاني عليه الرحمد في تهذيب العهذيب من تقل فرمايا ب-

الم احدين عنبل عليه الرحمه في فرمايا كان ثقنه وكان مؤوبا

كوفي الله البت ب عديث من

امام عجل نے فرمایا

معرصدق کی کان ہے۔

ابن عيينه نے فرمايا ك

ابن معين نے قرمايا

القدي

ابوزرعه فيقرمايا

(منخصا من التبذيب التبذيب مده/٢٩٩)

6 امام شعبه بن حجاج كي طرف سے امام ابو صنيفه كي توثيق وتعديل

ام ابن عبد البرعلية الرحمد باستدشابية بن سوار فقل كرتے بيل كدوه كمتے فقى كرتے بيل كدوه كمتے فقى كرتے بيل كدوه كمتے فقے كن من منسب حسس الدأى في ابي حنيفه "كدام مشعبدام ما يومنيفد كے بارے بيل المجھى دائے دكھتے تھے۔

نیزابن عبدالبرعلیه الرحمه باسندعبدالعمد بن عبدالوارث سے آل کرتے ہیں کہ ہم شعبہ کے پاس سے کہ آپ کو کہا گیا کہ ابوصنیفہ کا وصال ہو گیا ہے تو شعبہ نے کہا ' ذهب معه فقت الکوفه تفصل الله علینا و علیه برحمته ''کوفه کی فقہ چگی ہے اور پھر کہا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم پراورا ہو صفیفہ پراپی رحمت سے فقل فرمائے۔(الانتقاء صد ۱۹۱) نیزابن عبدالبر باسند عبداللہ بن اجمہ بن ابرائیم الدور تی سے قبل کرتے ہیں کہ کی بن معین سے ابوصنیفہ کے متعلق سوال کیا گیا اور میں س رہا تھا تو یکی بن معین نے کہا کہ ابوصنیفہ گوضعیف کہا ہو، ابوصنیفہ گوضعیف کہا ہو، ابوصنیفہ گوضعیف کہا ہو، در بھو) یہ شعبہ ہیں اور ابوصنیفہ کی طرف کلصے سے کہا ہے ابوصنیفہ کو صدیفیں بیان کیا کہ در واور آپ کو تھم کر واور آپ کو تھم کر رہے تھے کہا ہے ابوصنیفہ تم صدیفیں بیان کیا کہ در واور آپ کو تھم کر رہے تھے کہا ہے ابوصنیفہ تم صدیفیں بیان کیا کہ در واور آپ کو تھم کر رہے تھے کہا ہے ابوصنیفہ تم صدیفیں بیان کیا کہ در واور آپ کو تھم کر تے تھے کہا تھا تھی ہیں۔(الانتقاء صدید))

عقو والجمان مد ۱۱۸ پر ہے کہ آپ امام البرطنيف لے جي اور آپ سے علم بھی اخذ کيا ہے،

امام محدث اعمش كي طرف سام الوحنيف كي تعريف وتوصيف

امام ابن عبدالبر باسند فرماتے ہیں کدامام اعمش کج کے ادادے سے لکے جب مقام جبرہ پر پہنچے تو علی بن مسیر کو فرمایا کہ ابو حنیفہ کے پاس جا اور جمارے لیے مناسک کج لکھوا کر لاؤ۔ (الانتقاء: صد190)

مناسک کج لکھوا کر لاؤ۔ (الانتقاء: صد190)

نیزامام اعمش نے فرمایا کہ میں دیکھیا ہوں کہ فیمان بن ٹابت کے علم میں برکت دی گئی ہے۔

(الانتقاء: صد191)

عقو دالجمان مرس يرب كرسليمان بن هبران الكوفى لين الم ماعمش الم البوطيف كشيوخ على المام المحمد على المعرف على المحمد المعرب على المعرب على المعرب الم

تہذیب المجدیب میں ہے کہ پیٹم نے کہا کہ میں نے کوفہ میں اس سے بردا قرآن کا پڑھے واللہ میں و کی سے المجد یہ اس کے دیکھا۔امام شعبہ نے کہا کہ میں بھے اعمش کی حدیث سے ہوتی ہے، اتن کی اور کی صعب سے جیس ہوتی ، این عمار نے کہا کہ محد ثین میں اعمش اور منصور سے بردا کوئی شبت ہے۔
عمل نے کہا حدیث میں اُقد شبت ہاورا پے زمانے کا المی کوفہ کا محدث ہے۔
این معین نے کہا اُقد ہے، نسائی نے کہا گفتہ شبت ہے اورا ہے زمانے کا الل کوفہ کا محدث ہے این

معین نے کہا تقدیب انسائی نے کہا تقد ثبت ہے۔

(ملخصاص المنجذ يب المنجذ يب مديم/١٣٧٣)

تیز ابن عبدالبرعلید الرحمد نے اپنی سند کے ساتھ انام ابو بوسف علید الرحمد سے نقل کیا ہے کہ ابو بوسف قاضی قرماتے تھے کہ دسے ان الشوس ی اکثر متابعة لابی حنیفه منی ۔ (الانتقاء صد ۱۹۸)

کہ خیان توری علیہ الرحمہ مجھ سے زیادہ امام ابوصنیفہ کی پیروی کرئے والے ہیں۔ 8۔امام مغیرہ بن مقسم الفسی کی طرف سے امام ابوصنیفہ کی تعریف

علامدامام محدث ابن عبدالبرعلية الرحمد باستدطريق م جرير بن عبدالحميد في المحمد على معدث ابن عبدالحميد في كما يا جرير الاتاتى ابا حنيف كدا م جرير حميس امام الوحنيف كرتے بيس كه جميم والله على الله على حاصل كرتا جائے )
الوحنيف كے باس حاضر بونا جائے (لينى الله سے الله على حاصل كرتا جائے )
(الانتخار مد 19۸)

عقودالجمان صدي الرب كدليق اسا حنيفه و اخده عنه كرم قره بن عقسم امام الوحقيف لي على الورا بي سيطم بحى اخذ كيا ب نيز مغيره بن مقسم أقد صدوق راوى بي الوجر بن عياش في كها كدهن في وقد مغيره بي وافقيه تبيل ويكاهم في الوازم بازليا ابن معين في آب كوالا زم بازليا ابن معين في آب كوالا تم بار في المعيره القديمة الحديث بي المام المن في المنافي في كيام غيره القديمة الحديث بي المن معرف كها أقد كيم الحديث بي المن حيان في كيام غيره القديمة الحديث بي المن حيان في آب كونقات من داخل كياب -

7- امام سفیان توری کی طرف سے امام ابوطنیفه کی تعریف و تعدیل

امام این عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ قرماتے ہیں کہ حسین بن واقد نے کہا کہ ہیں ہے نہ نہاں توری علیہ الرحمہ ہے مسئلہ بو چھا آپ نے جواب نہ دیا پھر میں نے وہی مسئلہ امام ابوصنیفہ ہے بو چھا تو آپ نے جواب دے دیا پھر میں نے اس کاذکر حضرت سفیان کے پاس کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو عنیفہ نے کھے کیا کہا ہے تو میں نے کہا کہا سے تو سفیان علیہ الرحمہ ایک ساعت فاموش دے پھر فرمانے گا اے حسین وہ ای طرح ہے جس طرح ابوطنیفہ نے کہا ہے۔ (الانتقاء، صد 19) مسئلہ بو جھا تو آپ نے نیز امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن داؤد فرجی نے تقل کرتے ہیں کہ بیس جناب سفیان کے پاس تھا کسی آ دی نے آپ ہے مسئلہ بو چھا تو آپ نے جواب دیا تو اس آدمی نے آپ ہے مسئلہ بو چھا تو آپ نے جواب دیا تو اس آدمی نے کہا ہے شک ابوصنیفہ تو مسئلہ اس طرح بناتے ہیں تو جناب سفیان نے کہا ''مو کہا قال ابو حنیفہ و میں یقول غیر ھذا ''مسئلہ ای طرح ہے حسلم رح ابو صفیان نے کہا ''مو کہا قال ابو حنیفہ و میں یقول غیر ھذا ''مسئلہ ای طرح ہے جواس کے خلاف کیے؟۔

امام مغیان اور کیجی اعلی ورجہ کے تقد شبت جمت ہیں ، تہذیب ش ہے کہ شعبہ ابن عیبہ ابوعاصم ابن معین اور کیٹر علی اور کیٹر کی کو مغیان عبد الفتہ بن مبادک نے ماصل کیا ہے گرکمی کو مغیان سے افغال جیس دیکھا۔ عبد الفتہ بن واقد نے کہا کہ بیٹل نے بھا ان تی ہوئے ہیں ویکھا۔ خطیب نے کہا کہ بیٹل نے مغیان سے بڑا فقر جمیس دیکھا۔ خطیب نے کہا کہ مغیان تو رہم ملمالوں کے اماموں بیس سے ایک امام ہیں اور دین کے نشانوں بیس سے ایک امام ہیں اور دین کے نشانوں بیس سے ایک امام ہیں۔ اور دین کے نشانوں بیس سے ایک امام ہیں۔ این سعد نے کہا کہ واقع فی بر بیزگاری اور فقہ بیس اور کی اور فقہ بیس دار ہیں۔ ایک امام ہیں۔ این حیال کے دوقتو فی بر بیزگاری اور فقہ بیس اور کول کے سردار ہیں۔

(ملخصا من البجذ يب البجذ يب مدا ١٣٥٥،١٥٥١)

10- حضرت سفیان بن عیبینه علیه الرحمه کی طرف سے امام ابوصنیفه کی تعریف و توصیف

الم علامدائن عبدالبرعليد الرحمدائي سند كم ساتور معترت سفيان بن عيية عليد الرحمد فقل من التعديف للحديث عدو بن بالكوفة البوحنيفة التعديق المجامع و قال هذا اقعد الناس بحديث عدو بن ديناس فحداثتهم - (الانتفاد صدال)

لین بھے کوفہ بیں سب سے پہلے جس نے حدیث بیان کرنے کیلئے بھایا ہے وہ البوضیفہ میں جھے جامع (مجر) میں بھایا اور لوگوں کو کہا کہ بیت مفرت عمر و بن وینارعلیہ الرحمہ کی حدیث کوسب سے بہتر جائے چیل توجیس نے لوگوں کو حدیث بیان کی۔ المحمد فی شعر الممکن لقی اباً حنیفة واخذ عنه سیسفیان نیز عقو والجمان میں ہے کہ المحکد فی شعر الممکن لقی اباً حنیفة واخذ عنه سیسفیان بن عیمینہ کوئی اور کی جیں، امام ابو حقیقہ سے ملے جیں اور آپ سے علم بھی اخذ کیا ہے۔ نیز عفر اس مفیان بن عیمینہ گفتہ ہے۔ نیز عفر اس میں عیمینہ گفتہ ہوت جمت جلیل القدر المام جیں۔ (تہذیب المتهذیب وغیرہ)

#### 9 \_ محدث حن بن صالح كى طرف سام ابوحنيف ك تعديل وتعريف

كرنعم ك بن ثابت الوصليفه عليه الرحمه مجهد دارعا لم بن اورعلم مين مضبوط بين جب آپ كرند كه رسول الله من اورطرف توجه مين مين كوني حديث ثابت به وجاتى ہے تو بيم كسى اور طرف توجه مبين كرتے ...

مَوْوَالْجُمَالَ مِهِ ١٠٠٤م لِعَى الْمُصْبِيقَةُ وَ لِمُصَلِّعَةُ عَنْهُ

کہ حسن بن صالح نے حضرت ابوطنیف علیہ الرحمہ سے ملاقات بھی کی ہے اور علم بھی اخذ کیا ہے ، تیز حسن بن صالح اقد صدوق میں۔

حفرت امام احمد بن منبل عليه الرحمد في فرمايا ،حسن بن صالح مير به نزو يك شريك سے احبت ب- (الجامع في العلل ومعرفة الرجال صديرا) نيز فرمايا:حسن بن صالح ثقه ب، (الجامع في العلل ومعرفة الرجال مرام)

11 - جناب سعيد بن الي عروب كي طرف س

## 12-جادبن زيرعليد الرحمد كي طرف =

الم علامه ابن عبد البرعليه الرحمه افي سند كرساته سليمان بن حرب فقل كرتے بيل كريس فقل كرتے بيل كريس في حاوين زيد كو كہتے ہوئے سا" والله انى لاحب اباً حنيفة لحبه لابوب ومروى حماد بن زيد عن ابى حنيفة احاديث كثيرة "(الانتقاء صما ٢٠) كر الله تعالى كى هم ميں ابوطنيف سے ضرور محبت كرتا ہوں آپ كى جو محبت الوب كرالله تعالى كى هم ميں ابوطنيف سے ضرور محبت كرتا ہوں آپ كى جو محبت الوب (محدث) كرساتھ ہے اس كى وجہ سے اور حماد بن زيد نے ابوطنیف سے كثير حدیثیں دوايت كی جی سے

المام علامه ابن عبد البرعليه الرحمه التي سند كم ساتهد جناب سعيد بن البي عروب عن اقل من كرات من البي عروب عن اقل من كرات في في المن البوحنيفة عالم العداق "(الانتقاء صدام) ليني البوحنيف عراق ك عالم من -

عقودالجمان صها اپرے كه البصدى لفسى اباً حنفية و اخذ عنه كرسعيد بن افي عروب بعرى بيا ب منزسعيد بن افي عروب بعرى بيل بين اور آپ سافذ علم بين ابن ميد بن افي عروب تقديمت بين -

ابن معین اور نسائی نے کہا تقدہے۔

ابوزر مدے کہا تقد مامون ہے۔

ابن الن خیشہ نے کہا تمادہ کی روایت میں سب لوگوں سے زیادہ شبت ہے۔ ابودا وُدطیالی نے کہا تمادہ کے شاگردوں میں سب سے بڑا حافظ ہے، مفصل ترجمہ تہذیب المجد یب مدا/۳۲۳ پرہے۔

متودائیان صده ایرے کہالیمری فی اباحقیۃ داخذ عدفی حادین زید علیالرجہ اقتصدوق بیل
یورائیل بن مہدی نے کہالوگوں کیا مام اپنے اپنے زمانے جی چار ہیں بسفیان اوری کوفید میں
مالک بن انس علیالرحمہ مدینہ جی اوزاعی شام جی بھا وہان زید بھرو جی ۔
ابن مہدی نے کہا کہ جی نے بھرو جی تحاد بن زید ہے کوئی پوافقی نہیں دیکھا ۔ بچی بن کچی نیسا
پوری علیالرحمہ فرماتے ہیں کہ جی نے اس سے بواحافظ نہیں و یکھا ۔ احمہ بن خبل علیالرحمہ نے
فر مایا کہ حماد بن زید ہمیں عبدالوارث سے بھی زیادہ بیادا ہے اور حماد آئے مسلمین جی سے ایک امام
ہیں ۔ برید بین زرائی نے آپ کوسیدا مسلمین کہا
این سعد نے کہا آپ حیاتی ہیں اور فقد قربت جمت اور کیرالحد بیٹ ہیں۔
این سعد نے کہا آپ حیاتی ہیں اور فقد قربت جمت اور کیرالحد بیٹ ہیں۔

(مفصل ترجر تبذيب المتبذيب مدا/ المايرويكيس)

### 14- محدث عبدالله بن شرمه عليد الرحم كي طرف س

علامه ام محدث ابن عبد البرعلية الرحمة في سند كرماته ابن شرمه كا قول نقل مرح بين سند كرماته ابن شرمه كا قول نقل مرح بين كرة قال ابن شبرمه عسجة وت النساء ان تلد مثل التعمان " (الانتقاء ص ٢٠١) (محدث) عبد الله بن شرمه في فرما يا كرور تمل اس عاجز بيل كروه الوصنية فمان كي شل جنم وي -

حقودالجمان صد ١٩٤٤ برے كرهمدالله بن شرعة الكونى فنى ابا حنيفه واخذ عنه كه ابن شرعه كونى بيل ابوحنيه سيطاقات كى باورعلم بحى عاصل كيا ب نيز ابن شرعه أقد فقيه قاضى بيل -جناب مغيان لورى عليه الرحمه في فر ما يا كه بهاد حافقها وقو ابن شبر مداورا بن الي ليل بيل مجلى في كها قاضى ب. مغيان أورى في كها ابن شبر مد يا كباز ، عمل مند بفقيه ، اور القد فى الحديث ب

ائن دبان في آپوهات شي داخل كيا ب-

الإ مغرطري نے كيا شاع ، فقيد، ير يميز كار ب-

(ملحامن التيذيب البنديب مدا ١٩١٢)

#### 13\_ جناب قاضی شریک کی طرف سے

امام ابن عبدالبرعليدالرحمد باستدخوديثم بن جيل في كرح بي كري المام ابن عبدالبرعليد الرحمد باستدخوديثم بن جيل كري المام ا

كه ابوحنيفه رحمة الله عليه بهت زياده خاموش طبع اورغور وقفر كرنے والے تھے۔

عقودالجمان صد ۱۸ ارب الكونى له قلى اباً حنفية واخد عنه د نيز قامنى تركي يتعلم قيد بهامض اس كوثفة كيتر بين اور يعض ضعيف تيزاهام احمد بن منبل عليدالرحد فرمات بين شريك ، ايواسحاق كى روايت يش حسن به والجامع فى العلل ومعرفة الرجال صداد) امام محدث ابن عبدالبرطیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ اساعیل بن واؤد سے
بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ عبد الرحمہ کی طرف
ہے خبر کا ذکر کرتے ہے اور آپ کی با کیزگی کا ذکر کرتے ہے اور آپ کی تعریف کرتے
ہے اور ابواسحا ق فزار کی علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ناپیند جانے تھے تو جب امام
عبداللہ بن مبارک اور ابواسحا ق فزار کی کسی جگہ جمع ہوتے تو ابواسحا ق فزار کی گ آپ
کے سامنے حضرت امام کے بارے میں کوئی بات (لیمنی آپ اعتراض وغیرہ) کرنے
کی مامنے حضرت امام کے بارے میں کوئی بات (لیمنی آپ اعتراض وغیرہ) کرنے
کی جرائت شہوتی تھی۔

(الانتقاء صد ۲۰)

الم ما بن عبد البرعلية الرحمة في سند كے ساتھ عبد ان سے بيان كرتے ہيں كه الم عبد الله بن مبارك عليه الرحمه في صفل ميں كى في حضرت الم ما بوحنيفه براعتراض كرديا تو حضرت عبد الله بن مبارك في فر مايا، "اسسكت والسله لو سأيت اباً حنيفة لمرأيت عقلا و نبلا "افتی صاموش روالله في م اگرتوام م ابوحنيفه كود كي ليما تو تو الك بردے عمل منداورتفيس شخصيت كود كي الما تا عسر ١٠٤٥)

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بمندخود ، ابوسليمان جوز جانى سے بيان كيا ہے كه على في عبدالله من على الله من على في عبدالله بن مبارك سے ساوه كتي في مصامراً بيت احداد الله من الله من الله حن الله من من الله من الله من الله من من الله من الله من الله من الله من الله من من الله من

#### 15-امام محدث يكي بن سعيد القطان عليه الرحمه كى طرف \_\_\_

ا بن عبد البرعليد الرحمة رمات بيل كه قبال يحيى بن معين ، وكأن يحيى بن سعيد يذهب في الفتول مذهب الكوفيين - (الانتقاء صر ٢٠١٠)

كيلى بن معيين نے فرمايا كه يكي بن سعيد فتوى ميں الل كوف كے مطابق جلتے تھے۔ نيز يكي بن سعيد القطان عليه الرحمہ بالا تفاق ثقة شبت امام ہیں۔

نيز عنودالجمان مد ١٥٥ يرب، البصرى الاسأم الحافظ القدوة لقى الأحنيفة و

#### 16\_حفرت امام عبداللدين مبارك عليه الرحمد

امام کدف علامدا بن عبدالبرعلیدالرحمدا بی سند کے ساتھ علی بن حسن بن شقیق علیدالرحمد بی سند کے ساتھ علی بن حسن بن شقیق علیدالرحمد فرمات میں کہ جتاب عبدالله بن مبادک علیدالرحمد فرمات تھے کہ '' اذا اجت مع عذان علی شی فتمسلك به بعن الثومری و ابنا حنیفة '' جب سنے کہ '' اذا اجت مع عذان علی شی فتمسلك به بعن الثومری و ابنا حنیفة '' جب کی شی پرامام ابوصنیف اورامام سفیان توری جمع بوجا سی تواس ہے دلیل کی شرب

#### 17\_ يحدث الم م قاسم بن معن

امام محدث فقیدعلامدائن عبدالمبرعلیدالرحمذ بستد خود تجرئن عبدالبیارے
بیان کرتے بیل کہ قاسم بن معن کو کہا گیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
کی اولاد ہے ہیں کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ آپ ابوحنیفہ کے (بچل) یعنی
شاگردوں میں ہے ہوں تو جناب قاسم بن معن نے فرمایا کہ لوگوں کیلئے ابوحنیفہ کی
مجلس ہے بردھ کرکوئی مجلس زیادہ فقع والی نہیں ہے۔ پھر جناب قاسم نے کہا کہ محرے
ماتھ آؤی ابوحنیفہ کی مجلس کی طرف، جب امام ابوحنیفہ کی مجلس میں آئے تو قاسم بن
معن نے آپ کی مجلس کولازم پکڑلیا اور کہا کہ میں نے ابوحنیفہ کی مثل ندو یکھا، سلیمان
معن نے آپ کی کہا کہ ابوحنیفہ بڑلیا اور کہا کہ میں نے ابوحنیفہ کی مثل ندو یکھا، سلیمان
(محدث) نے کہا کہ ابوحنیفہ بڑلی دیار، پر بیز گاراور کی ہے۔

(الانتقاء صد ٢٠٨)

#### 18- محدث جرين عبدالجبار

علامہ این عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حجر بن عبدالجبار حصری علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابوحنیفہ کی مجلس سے زیادہ عزت والی مجلس لوگوں نے بیس دیکھی، اورسب سے زیادہ آپ اپنے شاگردوں کوعزت دیتے تھے۔

#### 19 \_ محدث زمير بن معاوية عليه الرحمه

امام محدث نقید موّرخ علامداین عبدالبرعلیدالرحمد بستدخود بیان کرتے ہیں کداکیک آوی جناب زہیر بن معاویہ علیدالرحمد کے پاس عاضر بواتو آپ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے تواس نے کہا میں عیند ابی حنیف کدابوحنیف کے پاس سے آما

موں تو زجیرین معاویرعلید الرحمہ نے قرمایا کے ان ذھابك الى ابی حنفیة یوساً واحدا انفع لك من مجينك الى شهوا "تيراامام ابوطيف كے پاس ايك دن جانامير ك پاس ايك مهيندر بنے سے زيادہ نافع ہے۔ (الانتقاء صد٢٠٨) 20 - محدث ابن جرتن عليد الرحمہ

امام ابن عبد البرعليه الرحمه افي سند كرساته بيان فرماتے بيل كه جاج بن محمد في است الله ابن عبد البحد البحد

ایام ابن عبدالبرعلیه الرحمه بستد خودروح بن عباده سے بیان کرتے ہیں کہ میں (150) بیں ابن جریح طیہ الرحمہ کے پاس حاضر تھا کہ اچا تک ایام البوحنیفہ علیہ الرحمہ کے درا کی تو جنا ب ابن جریح علیہ الرحمہ نے کہاں حسب اللہ لقد ذهب صعد علمہ کثیر کر اللہ تعالی البوحنیفہ پر دحمت کرے ان کے جانے ہے کثیر علم چلا گیا ہے۔ (الانتقا وصیہ ۲۰)

### 21 محدث الم عبد الرزاق عليه الرحمه

امام این عبدالبرعلید الرحمد بستدخود فرمات بین کدامام عبدالرزاق بن جهام علیدالرحمد بستدخود فرمات بین کدامام عبدالرزاق بن جهام علیدالرحمد فی منابع حدید منابع حدید منابع حدید منابع م

روايت كي يل-

### 25 محدث فضل بن موى سيناني عليه الرحمه

علامدابن عبدالبرعليدالرحمدافي سند كما تحديان قرمات في كماتم بن المحاتم بن المحاتم بن المحاتم بن المحاتم بن المحاتم بن موى عليه أن ما تقول في هولاً الذين يقعون في المحديدة ؟ قال ان ابا حنيفة جاء هم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه مس العلم ولم يترك لهم شياً فحسدوة

آپان لوگوں کے بارے پیل کیا کہتے ہیں جوابوطنیفہ پراعتراض کرتے ہیں تو جناب فضل بن موی سینانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابوطنیفہ ان کے پاس الیاعلم لائے ہیں جس کوہ نہیں جانتے ،اور نہ ہی ابوطنیفہ کے علم کو جانتے ہیں ابوطنیفہ نے ان کیلئے کوئی چیز نہیں چھوڑی (بینی بہت ی خوبیوں کے مالک ہیں) تو انہوں نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے حدد شروع کردیا۔ (الانتقاء صدالا)

#### 26 محدث عيسى بن يونس عليه الرحمه

امام علامه ابن عبدالمبرعليه الرحمه بسند خودسليمان شاذكونی عليه الرحمه سه عيان كرتے بيں كہ جھے عيلی بن يونس نے كہا كه ابوطنيفہ كے بارے بيل مجھے بھی كوئی برى بات نہ كرنا اور نه بى السے خص كى تصديق كرنا جوا مام ابوطنيفہ كے بارے بيس برى بات كيے ، اللہ كافتم بيس نے ابوطنيفہ ہے افضل كوئى نبيس و يكھا اور نه بى آپ سے بيزا فقيمه و يكھا ہے ۔ (الانتقاء صر ۲۱۲)

#### 22-امام المحدثين والفقهاء مجتهدٌ مطلق سيديّاا مام شافعي عليه الرحمه

امام محدث فقیدعلامدا بن عبدالبرعلیدالرحمد بسند خود جناب محدث حرملہ بیان کرتے ہیں کہ بین مقدم کان ابوطنیقة و بیان کرتے ہیں کہ بین نے امام شافعی علیدالرحمدے سناوہ کہتے ہتھے کہ '' کان ابوطنیقة و قولہ فی الفقہ مسلمالہ فیہ'' ابوطنیقہ اوران کا قول دونوں ہی فقہ بین معتبر ہیں۔

نیز (محدث) حرملة بیان کرتے بیل کریں نے ایام شافعی علیدالرحمد من آب فرماتے شے کہ صن امراد ان یفتن فی المعفازی فو عیال علی محمد بن استحاق و صن امراد الفقه فهو عیال علی ابی حنیفه بی و محمد مخازی کافن سیکمنا علی ابی حنیفه می ابو منیف کافن سیکمنا علی ابر جوثقه کا اراده کرے تو وه محمد بن اسخاق کافخان ہے اور جوثقه کا اراده کرے تو وه محمد بن اسخاق کافخان ہے اور جوثقه کا اراده کرے تو وه محمد بن اسخاق کافخان ہے۔ (الانتقاء صد ۲۰۱۹)

#### 23 \_امام محدث فقيه حضرت وكيع بن جراح عليه الرحمه

امام این عبدالبرعلیدالرحمد بسندخود عباس دوری علیدالرحمد بیان کرتے بین کریس نے ارم مین عبدالبرعلیدالرحمد بین کریم بین کریس نے ارم یکی بن معین علیدالرحمد سے سناوہ کہتے تھے 'ما مرآیت صفل و کبع و کان بسفتی برأی ابی حنفیق ''کریس نے وکیج کی مثل ندد یکھااوروکیج خودام ما ابو حنیفہ کی دائے پرفتوکی دیتے تھے۔(الانتقاء صدا ۲۱۱)

#### 24\_ جناب محدث فالدالواسطى عليدالرحمه

ا مام این عبدالبرعلیدالرحمد بسندخود ، یزید بن مارون سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے خالد الواسطی نے کہا کہ تو امام ابوصنیفہ کی کلام میں نظر کیا کرتا کہ مجھے تفقہ حاصل ہو، اس لے کہدہ تیری ضرورت ہے اور خالد الواسطی نے امام ابوصنیفہ ہے احادیث کثیرہ

#### 29\_اوران میں سے نظر بن محد ہیں

تہذیب التبذیب میں ہے کہ امام ابن سعد نے کہا کہ نضر بن محمد ،علم وفقہ وقتہ وقت مہد میں محمد میں محمد میں ہے۔ امام ابن المبارک کے ساتھی اور امام ابوصیف کے شاگر و محمل وفقات میں داخل کیا ہے۔ میں ، نسائی ، دار قطنی نے کہا تقد ہے ، ابن حبان نے آپ کو نقات میں داخل کیا ہے۔ صاحب عقود الجمان نے صد 10 پر کہا '' فیصل لقی اباً حنیف و اخذ عنه''

### 30\_اوران میں سے بونس بن افی اسحاق ہیں

صاحب عقودالجمان في مد ١٥٨م قرمالي " ميدن لقى الأحنيف واحذ عد "-

### 31-ان مي سارائيل بن يوس بي-

ساسرائیل بن یوس بھی ثقد ہیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرہ الحق ظیس فروی علیہ الرحمہ نے تذکرہ الحق ظیس فروی ہے کہ 'اورص حب عقود الجمان نے صاحا حجہ برفر مایا کہ' فیمن لقی ابنا حسیسه و احد عنه 'کریان میں عقود الجمان نے صاح الم ابوطنی علیہ الرحمہ سے ملاقات کی ہے اور اخذِ علم کیا ہے۔

### 32\_ان ميل سے زقر بن بذيل ميں۔

یہ مام بھی تقد ثبت ہیں ، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کو فقیہ جہتد ربانی ، علامہ کے القابات سے ملقب کیا ہے۔ یکیٰ بن معین نے کہا آپ تقد مامون ہیں ، ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ علم کا دریا ہیں ، اذ کیاء اس كے بعدا، ماين عبدالبرعليه الرحمدال نقاء كے صفى نمبر ٢١٣ بر قرماتے بيل كه وصد انتہا البنا شاؤه على ابى حنيفة و صدحه له عور جن محدثين كى طرف عميريد بات بيتى بكرانبول نے ا، مايوضيف كى شااور مدح كى ب(ان ميس سے) 27 ـ امام عبدالحميد بن عبدالرحلن

یہ عبدالحمید بن عبدالرحمن ابویکی حمائی ثقتہ ہیں جیسا کہ تہذیب المجذیب ش ہے کہ ابن معین نے کہا بی ثقتہ ہے، ابن حبان نے اس کو ثقت میں واخل کیا ہے، بخاری ومسلم، ابوداؤد، ترفدی، ابن ماجہ نے اس سے روایات بیان کی ہیں۔

(تبذيب التهذيب)

ا مام ذہبی علی الرحمد نے سیر اعلام العیلا میں آپ کو محدث ، تُقد کہا ہے اور صاحب محقود الجمان نے کہا کہ بیر حمانی ، امام ابو حقیقہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ (عقود الجمان صر ۱۲۳)

28- ان میں سے امام معمر بن راشد ہیں

امام معمر بھی تفدشیت جست ہیں۔

الم و بي عليه الرحمه في تذكرة الحفاظ من آب كون الاسام ، المحجة كها ، احد الاعلام وعالم اليمن كهار عقودالجمان صدي الرب كرآب ام الوصيف مل بين اورااب سي علم حاصل كيام - تے مرا ۱۵ ارفر مایا فیمن لقی اباً حنیفه واخذ عنه .

39 ان س عريد بن إرون بي

لعنی امام ابوطیفه کی تحریف کرنے والوں میں سے۔

سام مجى أقد جمت مين جيما كرامام ذهبى عليه الرحمد في مذكرة الحفظ من آپ كوان القابات عمرين كيا ب- "المحافظ القدوة شيح الاسلام ، قال احمد كأن يزيد

حافظاً متقناه كان له فقه قال ابوحاتم بزيد ثقة امام لا يسأل عن مثله - كرآب حافظ قدوه شخ الاسلام بين ، الم احمد عليه الرحمد في ما إ حافظ شيت بين ،

صاحب فقد بیں ، ابوحاتم نے کہا تقدام بیں ان کی مش نہیں ہو چھاجا تاوغیرہ-

40\_ان يس اين الي رزمة ي

ان كے متعلق امام ابن سعدنے كہا كان ثقة، بيثقة جيں-

این حبان نے ان کو نقات بٹل شار کیا ہے۔

صاحب عقو والجمان صدا ١٢ مرفرماياء غيس لقى اباً حنيفه و اخذ عنه -

كريدان ش ع إن جوامام الوصفيدكو ملي جي اورآپ علم حاصل كيا ہے-

41\_اوران مل سي سعيد بن سالم قد ال إلى

ير كل الله بين جيها كرتهذيب العهذيب من هم --

این معین نے کہالیس باس اس کے ماتھ کوئی حرج نہیں۔

اور کہاا ہن معین نے کہ بیافقہ ہے۔

اورصاحب عقودالجمان في سيماد فيسس لقل ابا حنيفه و اخذ عنه "كريم

وقت یں سے ہیں وغیرہ۔

33-ان يس عثان البرى بين

صاحب عقود الجمال تے صد ١٣٠ ركم اكد فيمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه

34\_اوران مي عيرين عيدالحميدين

جرير بن عبداخميد عليه الرحمه كوبهي تذكرة الحفاظ ش، الحافظ ، الحجة ، محدث الري كهاهميا

ب-ائن حبان نے آپ کو نقات میں واخل کیا ہے۔

35\_اوران میں سے ابومق تل حفص بن سلم ہیں۔

صاحب عقود الجمال في صدعه الركياء هيمن لقى الأحنفيه واخذ عنه -

36-ان مي \_ ابويوسف قاضي مي

يه بهى تقد ثبت امام بين ، امام ذهبى عليه الرحمه في مير اعلام النيلاء بين آپ كومحدث،

المام جبهد، علامه، قاضى القصاء وغيره كانقاب معلقب كياب-

ا مام معانی نے انساب میں کہا کہ یکی بن معین ،احد بن صبل علی بن مرنی نے آب

ك تُقدَفّ النقل مون مين اختلاف نبيس كيا ..

37\_ان ميس كم بن سالم بين \_

38۔ اوران میں سے یکیٰ بن آ وم ہیں۔

یہ بھی تقدیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ اللہ بیان کیا ہے کہ ابن معین، نسائی نے آپ کو تقد کہا ہے، ابوداؤد نے کہالوگوں میں سے ایک ہے ابوحاتم نے کہا تقدہے، ابن حمان نے آپ کو تقات میں داخل کیا ہے۔صاحب عقود الجمان القابات سے یاد کیا ہے، امام نسائی وغیرہ نے آپ کو ثقہ کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے صریم ایر آپ کوامام صاحب علید الرحمہ کے شاگر دول میں سے شار کیا ہے۔

46\_اوران میں عے محد بن سائب کلبی ہیں

صاحب عقودالجمان في صيم ٢ يركما فيمس لقى اباً حديقه و اخد عنه

47\_اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔

48\_اوران می سے الوقعیم فضل بن و کین ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں ان کو الحافظ ، الثبت کہا ہے۔ صاحب عقود الجمان صدام ۱۳ ام کہا کہ رہیمی امام ابوحلیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دول میں ہیں۔

49\_ان مل عظم بن بشام بي

ان کے متعلق تنہذ یب التہذیب میں ہے کہ این معین ، علی ، ابود اؤر نے ان کو تقد کہا ہے اور صاحب عقو دالجمان نے صدے ابر کہا کہ انہوں نے امام ابوحنیف سے ملاقات بھی کی

ہے اور علم بھی اخذ کیا ہے۔

50\_اوران سے ایک بزیدین ذریع میں

ير محى القد خرت امام بين جيسا كدامام وجي عليه الرحمه في تذكرة الحفاظ مين كباء الحافظ، الحجة بمحدث البصر ٥---اورامام احمد بن ضبل عليه الرحمه في فرمايا

میں بروی خوشبو ہیں ، ان کا حافظ کتنا برا ہے اور میر کتنے مضبوط ہیں ابوحاتم نے کہا اُتقہ میر بھر والی علیہ الرحمہ نے قرمایا کہ تقن حافظ ہے میں نے ان کی مثل نہیں ویکھا امام ہے ، بشرحافی علیہ الرحمہ نے قرمایا کہ تقن حافظ ہے میں نے ان کی مثل نہیں ویکھا سعید بن سالم قداح ان میں ہے جن کی ملہ قات امام ابو حقیقہ علید الرحمدے اللہ ہے۔ اور آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔

42\_اوران میں سے شداد بن تھم ہیں۔

ان کے تعلق صاحب عقو دالجمان نے کہا کہ میا ، ما بوحنیفہ سے میں اور آپ سے علم ہیں اور آپ سے علم ہیں اور آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ (عقو دالجمان صد ۱۱۸)

43\_اوران من عارجه بن مصعب بن ـ

ان كے متعلق بھى صاحب محقود الجمان نے صد ق • ابر كہا كد فيسب لقى اباً حنيفه و احد عنه ، ابر كہا كد فيسب ليقى ابد احد عنه ، لينى بيھى محضرت الام ابوضيف سے بين اور آپ سے علم بين بھى احد كما ہے۔

44-ان من سے خلف بن الوب بیں

ان کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ ابن حبان نے ان کو نقات میں ان رہے میں ہے کہ ابن حبان نے ان کو نقات میں ان رہ ہے اور خطی نے ہور ہے ورد بی میدا میں ان اللہ اللہ اسلام محدث ، فقید ، مفتی ، مشرق الحقی ، انزامد ، عالم اللہ بلخ کے القابات سے ملقب کیا ہے ہے۔

م اورصاحب عقودالجمان نے صدا اپر کہا کہ بیاہ م ابوضیفہ سے ملے ہیں اوران سے علم حاصل کیا ہے۔

45\_اوران میں ہے ابوعبد الرحمٰن مقری ہیں

المام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرہ میں ان کو ، الامام ، المحدث ، پینخ الاسلام وغیرہ کے

عقود الجمان نے صد۱۵۵ پر آپ کوحفرت امام الوحليف عليه الرحمد کے شاگرده ب ميں شار کيا ہے۔

#### 55\_اوران میں سے ایک زائدہ بن قد امدین

یکی تقدیس جیسا کدامام ذہبی علیدالرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں ان کو الامام ، الجند کے لقب معالی مال کا الامام ، الجند کے لقب معالی المام ، الجند کے اللہ مالوحاتم نے کہا بیافتہ ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۲ پر آپ کو حفرت امام ابوطنیف علیہ الرحمد کے شاکردوں میں شار کیا ہے۔

56\_اوران مي سامام يحلى بن معين عليه الرحمه بي-

(لینی امام ابوطنیقه کی تعریف کرنے والوں ش سے)

اور حفرت مجلى بن معين عليه الرحمه بالاتفاق تقد ثبت جبت بي ، امام و الى عليه الرحمه في مذكرة المحفاظ من آپ كوالا مام الفروسيد الحفاظ جب القاء ت سے ملقب كيا ہے-

#### 57 \_ اوران میں سے ایک مالک بن مغول میں

یہ می تفد شبت جت میں، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سر اعلام النبلاء میں آپ کوامام، ثقہ محدث کہا ہے۔ ابن معین، ابوحاتم اورایک جماعت نے آپ کو تفذ کہا ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۳ پر آپ کو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دول میں تجارکیا ہے۔

58\_ان میں سے ایک امام ابو بکر بن عیاش ہیں

يكى تقد ثبت بين، المام ذهبي عليه الرحماة آب كوتذكرة الحفاظ من الامام القدوة ، في

51\_اوران میں سے ایک عبداللہ بن داؤدخر ہی ہیں

یہ بھی نقد ثبت ہیں ، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے آپ کو تذکر ۃ الحفاظ ہیں الحافظ الامام القدوۃ وغیرہ کے القابات سے طقب کیا ہے۔

ا بن سعد نے کہا تقدہ عابد ہے ابن معین نے کہا تقد مامون ہے۔

وكتع نے كہا عبداللہ بن داؤد كے چرے كى زيارت عبادت ہے۔

اورصا حب عقو دالجمان نے صدا ۱۲ پر آپ کوحفرت الم مے شاگر دوں میں شار کیا ہے

52۔ اوران میں ہے ایک محمد بن نضیل ہیں

امام ذہبی علیدالرحمہ نے ان کو بھی مذکرۃ انحفاظ میں ، محدث ، حافظ ، مصنف کمآب وغیرہ کہا ہے۔ اورصاحب عقود الجمان نے صد۹۹ پر آپ کو حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شارکیا ہے۔

53۔ اوران میں سے ایک ذکریا بن الی زایدہ ہیں

( یعنی امام ابوحنیف کی تعریف کرنے والول میں ہے)

بیز کریا بن ابی ذائد بھی تقد ہیں، جیسا کرتہذیب التہذیب میں ہے کہ امام احمد نے کہا بیر تقد ہے، امام نسائی نے کہا تقد ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد۱۱۲ پر آپ کو حضرت امام ابوصفیفہ علیہ الرحمہ کے ثما گردول ہیں تمار کیا ہے۔

54\_اوران میں سے ایک کچیٰ بن زکر یا بن الی زائدہ میں

لعنی حضرت ابو صنیف کی تعریف کرنے والے

يرَ ﴾ قالحفاظ من ان كو حافظ ، ثبت ، متقن ، صاحب أن مرير ، ب ساب

آب كوالحافظ الثيت والمقرى العابد جيسے القابات سے يادكيا ہے - يحى بن معين في كبا تُقدَ إبوطاتم ن كبا تُقدم يجاب إورصاحب عقود الجمان في صد ١٢٩ يرآ پ كو حضرت امام الوصفيف عليدالرحمد اكتماب فيض كرنے والوں ميں عثارك ب-

63 محمدين جابرعليه الرحمه

صاحب عقود الجمان في صر ٩٢ يركها " وهو مدن لقى الأحتيف و احد عنه"

64\_امام المعنى علىدالرحمد

بيا بوسعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن اصمع البصر ي العنوي الاخباري مجى بلند مرتبدامام جيں ۔ امام ذہبى عليد الرحمد نے سير اعلام النيلاء ميں آپ كوامام ، علامه، حافظ، جمة الادب، لسان العرب، احد الاعلام جيسے القابات نوازا ہے۔

65\_شقيق بلخي عليه الرحمه

ي بھی بلند مرجبہ امام جیں ، امام ذہبی علید الرحمد نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کو الامام الزامد ﷺ فراسان كها ہے۔

اورصاحب عقودالجمان نے عد ۱۱۸ پرآپ کوامام ابوطنیقہ کے شاگردوں میں شارکیا ہے

66 على بن عاصم عليه الرحمه

الهام ذهبي عليه الرحمه في تذكرة الحفاظ من ان كومند العراق الامام الحافظ كے نقب ے ملقب كيا ب\_صاحب عقود الجمان في صدي الاركها،" وهو مه لقل - حسيف و اخذ عنه

ال سلام كها ہےا، م ابودا ؤد نے كها تقد ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۰ بر آپ کو حضرت امام ابوصیف علید الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

59۔ اور ایک ان میں سے امام ابوخالد احربیں

بيري ثقة بي جيما كداه م ذبي عليه الرحمد في مذكرة الحفاظ من ان كو، حافظ ، صدوق كما ہاورایک جماعت نے ان کوٹفتہاہے۔

اورصاحب عقود الجمان في صدا الركما" فيهل لقى المحصيفه واحد عنه"

60۔ ایک ان میں سے قیس بن رہے ہیں۔

ه مزجى عليه الرحمه مذكرة الحفاظ من ال كور الحافظ احد الاعلام كبتي بي امام شعبه آب ك تعريف كرتے تھے عفان نے كہا يہ تقد ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۸ پر کہا کہ سان میں سے بیں جنہول نے امام ا وحنيف الما قات ك باوعلم بهي حاصل كيا ب-

61ء ایک ان میں سے ابوعاصم نیبل ہیں

يبھی بلند مرتبا، م ثقد ہیں،امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں آپ کو الحافظ، مختلخ الاسلام كها ب، ابن سعد عديه الرحمد في كها تقد فقيد ب اور صاحب عقود الجمان في صد ١١٩ برآپ کوامام ابوحنیفه علیه الرحمه کے شاگر دوں میں شار کیا ہے۔

62 عبيدالله بن موي عليه الرحمه

بي بلندم تبامام بين ،حضرت الم ذهبي عليه الرحمد في تذكرة الحفاظ مي

#### 67\_ يحيى بن تصرعليه الرحمه

ان كے متعلق بھى صاحب عقودالجمان نے صد ۱۵ اركباك أن فيسس لقى اباً حنيفه و الخساس عنسه الرحمد الخسس عنسه الرحمد الخسس عنسه الرحمد الخسس عنسه الرحمد الما قات كى باورآب سے اخذِ علم بھى كيا ہے۔

ام م ابن عبد البرعليد الرحمد في الانتقاء كوصه العاس في مرصد الم من عبد البرعد و ٢٢٩ تك مرسم ( ٧٤) محدثين ، فقهاء ، آئم كرام عليهم الرضوان كي اساء بيان كي اور آخر بش قرمايا " كل هؤلاء اثنوا عليه ، وصل حوة بألفاظ مختلفة ،

کدان تمام آئم کرام نے امام ابوطنیف علیہ الرحمہ کی تحریف کی ہے اور عقلف الفاظ کے ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔ ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔

قار تمن کراس آپ نے دیکھا کہ حضرت امام ابوضیقہ علیہ الرحمہ کی توثق،

قد یل ، تعریف و توصیف ، آپ کے تقوی آپ کے دین وار آپ کے جہتد ، امام مسلم

اور آپ کے جلیل القدر اور عظیم القد ہو نے کی شباء تیں کیے جلیل التہ ہم کر کر اسلیم

الرضوان نے دی ہیں۔

جب ائر کرام کے استے بڑے جم غفیر نے آپ کی امامت فی الدین کوتلیم
کیا ہے اور آپ کے بارے میں خیر کی گوائی دی ہے اور آپ کے ثقہ ہونے کی شہادت
دی ہے تو چھر آپ کے امام مسلم فی الدین ، ثقہ ، ثبت ، جبتہ کبیر الشان ، عظیم
الثان ہونے میں کیا شہرہ وجا تا ہے ، ہاں اگر کی کونو رہمیں ت سے محروم کر دیا گیا ہوتو
اس کا معالم دالگ ہے۔

امام علامه فقيه مؤرخ ، حسين بن على بن محمد بن جعفر الوعبدالله القاض المسيم ي عليه الرحمه جوكه بلند بإيه محدث ايك عظيم مؤرخ بين اور ثقه ، صدوق بي - جيها كه خطيب بغداوى عليه الرحمه ت تاريخ بغداده م ٨٨٥ پركها به احد د كان المفقه اله المحد كوميين من العواقيين حسن العبارة جيد النظر --- و كان صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عامن العصفوق اهل العلم لين عمراق ك فتها على حاكم المعاشرة عامن المحدوق اهل العلم المحتمد فقها على حقوق اهل العلم المحتمد وافر عارت والحراث والحراث المحدوق ال

اورشدرات الذبه لا ين العمادص ٢٥٢ يه ٢٥٠ يرب ابوعب دالسك الصميرى عليه المرحم حسين بن على الفقيمة احد الانمة الحنفية ببغداد \_ \_ \_ وكأن شف ماحب حديث لعن الكرفية في على الكرفية في عام نقيم إلى \_ \_ \_ أقداور صاحب

اور جوابر المقير صدا/٢١٣ يرب كراحد الفقهاء الكماس ... و كأن صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عامرةا بحقوق اهل العلم ...

اورفوا كراليه مدكم يهم كم احد الفقهاء من اصحاب ابى حنيف كأن حسن العبار العقل جميل المعاشرة

خرکورہ بالاتح ریے واضح ہے کہ امام ابوعبد اللہ الصیمر ی علیہ الرحمہ اپ وقت کے ایک عظیم نقیہ ، مؤرخ ، امام ، محدث ، ثقد ، صدوق بین سے بیں اور خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے استاد بیں اور (۳۳۷) میں متونی ہیں۔ قال ابو نعيم سمعت سفيان يقول ابوحنيفة في العلم محسود (ادْبارالي طيفهم ۵۲)

سفین طیدالرحمہ نے کہاعلم میں ابوصنیفہ طیدالرحمہ ہے لوگ حسد کرتے ہیں۔
خابت زاہد علیہ الرحمہ نے کہ جب توری عدیہ الرحمہ ہے کوئی وقتی مسئلہ بوجھاجاتا تھا تو
کہتے تھے ایسے مس کل میں صحیح طور پر ہو نے والاصرف ایک شخص تھا جس ہے ہم نے
صد کیا اور پھروہ ابوطنیفہ کے اصحاب سے بوچھتے تھے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کیا
سے تھے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یا در کھتے تھے اور اس پرفتوئی ویتے تھے۔
سے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یا در کھتے تھے اور اس پرفتوئی ویتے تھے۔
(اخبارا فی حفیہ صدیمے)

جناب علی بن مدی علیه الرحمہ نے کہا میں نے یوسف بن خالد سمتی علیہ الرحمہ ہے نہ کہ بھی بن مدی علیہ الرحمہ ہے کہا میں بیٹھے، کہ بھر وہیں ہم بتی کے پاس بیٹھے ، کہاں سمندراور کہا پانی کی تالی جس نے بھی ان کودیکھا ہے وہ میہ بات نہیں کہ سکتا کہ اس نے ان کا خشل ویکھا ہے علم میں ان کیلئے کوئی دقت بھی اور ان سے (لیمنی ابوضیف اس نے ان کا خاص کے حدکیا جا تا تھا۔

(اشہار الی جندی مرکیا جا تا تھا۔

(اشہار الی جندی مرکیا جا تا تھا۔

سید ارست الرحمد کہتے ہیں کوفد میں دوآ دمیوں سے جھ کورشک ہوتا ہے فقد کی وجہ ہے
ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے اور زہر کی وجہ سے حسن بن صالح علیہ الرحمہ سے کی بن معین
علیہ الرحمہ سے اگر ابوطنیفہ پرطعن کرنے والے کاذکر کیا جاتا تھا وہ یہ دوشعر پڑھتے تھے
علیہ الرحمہ سے اگر ابوطنیفہ پرطعن کرنے والے کاذکر کیا جاتا تھا وہ یہ دوشعر پڑھتے تھے
جب اس جوان کے مرتبہ کونہ یا سکتے تو اس سے حسد کرنے گے اور ساری تو م اس کی
خالف اور دشمن ہے۔

(اخبار الی حنفید صد ۵)

آپ نے بھی حفزت اور اعظم ابوضیفہ عدید الرحمد اور آپ کے شاگردول کے حضور نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک کتاب تکھی ہے۔ (اخیار ابی حفیف واصحاب) یعنی امام ابو حفیفہ اور آپ کے شاگردول کے بارے میں وارد شدہ اخبار۔

اس کتاب گا اکثر حصد حضرت علامہ مولانا شاہ ابوالحس زید فاروقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سے بیدھے الرحمہ نے اپنی کتاب سے بیدھے چیش کرنے کی معادت حاصل کرتا ہے، صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔
علامہ فقیہ قاضی ابوعبدالقد حسین بن علی صیمری حنی متوفی ۲۳۳۲ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اخبارا بی صنیفہ واصی ہیں مکھا ہے کہ نفر بن علی جفسی نے کہا،عبداللہ بن واؤد فرجی کے اخبارا ابی صنیفہ واصی ہے بی جوہم ہے آخمش نے ابن سے جاہد نے ابن عباس نے کہا مصدائی ہورہے ہیں جوہم سے آخمش نے ابن سے جاہد نے ابن سے ابن عباس نے کہا کہ رسول القد تگا ہی ہے ان کے والے کہ رسول القد تگا ہی ہے ان کے والے کہ رسول القد تگا ہی ہے ان کے والے کہ رائی ان کو والے کا میں کا دورانی صنیفہ والے ان کو والے ان کو والے ان کے والے دورانی صنیفہ والے ایورانی صنیفہ والے ان کو والے کی کو والے ان کو والے کو والے کی کو والے کو وال

عبدالله بن داؤد عليه الرحمين كما لا يتكلم في ابي حنيفة الا احد مجلين اما حاسد لعلمه و اما جاعل بالعلم لا يعرف قدس حملته

(اخباراني صنيفه مد۵۴)

لیعنی ابوصنیفدعلید الرحمد پر روو قدح کرنے والے یا تو ان کے علم سے حمد کرنے والا ہے یا تو ان کے علم سے حمد کرنے والا ہے یا علم کے ماملول کی قدرسے مے خبر ہیں۔

موسین پر کھول دیا ہے، اللہ تعالی نے اس آدی (لیعنی ابوطنیف) پر فقد کے اسرار کھول دیے ہیں گویا کہ ان کی خلیق اس کام کیلئے تھی۔

(اخبار البی حنفیہ صدے)

ابن مبارک علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ حضرت واؤد طائی علیہ الرحمہ کے پاس امام ابو حنفیہ کا ذکر آیا آپ نے فر مایا آپ وہ تا راہیں جس سے سفر کرنے والے ہدایت پائے جن اور آپ وہ علم جوان کے علم میں سے جن اور آپ وہ علم جوان کے علم میں سے نہیں ہے وہ اس علم والے کیلئے آفت ہے اللہ کی شم ہے ان کے پاس طال اور حرام کا اور برزے طاقتور کے عذاب سے نجات پائے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی اور برزے طاقتور کے عذاب سے نجات پائے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی ورع اور بردے طاقتور کے عذاب سے نجات پائے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی

ابوزكريا يحيى بن معين سے يو چها كيا تم كوشافعى ، ابوطنيفه ، ابو يوسف ميں كون زياده يسند سے انہوں نے كہا ميں شافعى كى حديث (١) پندئيس كرتا اور ابوطنيف سے صالحين كى ايك جماعت نے روايت كى ہے اور ابو يوسف جھوٹ بولنے والوں ميں سے نبيس جيل جيل ، و يجے ميں كير ال مرائي تو حد بث ميں ابوطنيف سے جيل آپ نے كہال بال وه مجھے جيں آپ نے كہال بال وه سے جيل الله الله عليم مده ٨)

ام کی بن معین علید الرحمد کا امام شافعی علید الرحمد کی حدیث کو پندند کرنا اس سے امام شافعی علیہ الرحمہ کی مدین کو پندند کرنا اس سے امام شافعی علیہ الرحمہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ جمج مطلق اور مسلم امام بین ان کی امامت فی الدین مسلم ہے۔ نیز جن آ تمہ کرام کو جرح کرنے میں مقصد دکھا گیا ہے امام ابن معین علید الرحمہ کا شار بھی بنین آ تمہ کرام ہے۔ اس لیے این معین علید الرحمہ کی میں جرح امام شافعی علید الرحمہ کے میں مردود ہے۔

ا ساعیل بن سالم نے بیان کیا کہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے کے سلسلہ میں ابوحنیفہ کو کوڑے مارے گئے اور آپ نے قبول نہیں کیا اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور ابو حنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے۔ .

(اخبارالي حنفيرمه ۵۵)

زائدہ نے کہا یس نے مفیان کے سرکے نیچ ایک کتاب رکمی دیکھی جس کو وہ و یکھا

کرتے ہے یس نے ان سے اس کتاب کے دیکھنے کی اجازت طلب کی ،انہوں نے
وہ کتاب جھے کودی وہ کتاب ابوحنیفہ کی کتاب الرہمن تھی میں نے ان سے کہا کیا تم ان کی

کتابیں و یکھتے ہوانہوں نے کہ میری خواہش ہے کہ ان کی سب کتابیں میرے پاس
جمع ہوں ،عم کے میان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی نہیں ہے لیکن ہم ان کے
ساتھ انسان نہیں کرتے ۔ (اخبارا فی حنفیہ میں کا

حماد بن زید نے کہایش نے جی کا ارادہ کیا اور ش الیوب (محدث) کے پاس آیا کہان

مرد بن زید نے کہایش نے جی کا ارادہ کیا اور ش الیوب (محدث) کے پاس آیا کہان

مرد بالل کوف کے فقید الوطنیف جی کر

میں اگر ان سے تمہاری ملاقات ہوجائے تو میر اسلام ان سے کہد دیا ۔ الوسلیمان

نے بیان کیا کہ بس نے حماد بن زید کو کہتے سنا میں الوطنیف سے مجت رکھا ہوں کونکد

ان سے ایوب کو مجت ہے ، (الیوب شحستیانی عظیم مشہور محدث تھے)

(اخبارالي حنفيصدام)

ا بن عید علید الرحمہ نے کہا میں سعید بن افی عروبہ کے پاس گیا ، انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو محمد میں نے ان ہدایا کا مثل نہیں دیکھا ہے جو تمہارے شہرے ابو حقیقہ کے پاس سے ہمارے پاس آتے ہیں ، میں سمجھتا ہول کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم مخزون کو قلوب عبدالله بن داؤد کہتے ہیں کہ جو تحض جہالت اور اندھے بن کی ذکت سے لگانا جا ہے اور (دین) کی بجھ کی لذت بانا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ امام البوطنبغہ علیہ الرحمہ کی کتابوں میں نظر کر ہے (یعنی پڑھا کر ہے)۔ (اخبارا لی جنفیہ داصحا بہ صد ۸۷) ابوعبدالرحمٰ مقری نے کہا کہ عبدالعزیز بن ابوروا دیے کہا کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ایک آزمائش ہیں جو آپ سے محبت کرے وہ تی ہے جو آپ سے بعض رکھے وہ برح تی ہے۔ آزمائش ہیں جو آپ سے محبت کرے وہ تی ہے جو آپ سے بعض رکھے وہ برح تی ہے۔

قاسم المعشر ک اور حسین بن فہم وغیر ہمانے کہا کہ ہم نے بیخی بین معین سے شا کہتے تھے کہ فقہاء چار ہیں، ابو حذیفہ، سفیان ، مالک ، اوز اعی رضوان اللہ کیم اجمعین -کہ فقہاء چار ہیں، ابو حذیفہ، سفیان ، مالک ، اوز اعی رضوان اللہ کیم الحقیہ مالی حنفیہ واصحابہ صدید ۸)

حرملة بن يكيٰ نے كہا كہ ميں نے امام شافعى عليہ الرحمہ سے سناوہ كہتے تھے كہ جو تحف امام ابوحنفيہ كى كتابوں ميں نظرنہ كرے اسے فقہ ميں تبحر حاصل نہيں ہے -(اخبار الى حنفيہ واصحابہ صدا ۸)

علی بن میمون نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا کہتے تھے کہ بے شک میں ابوھنیفہ کے ساتھ ہر کت حاصل کرتا ہوں اور ہرروز ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں لیعنی زیارت کیئے بس جب بھی جھے کوئی حاجت در پیش ہوتو میں دور کعت نماز بڑھتا ہوں اور آپ کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حاجت ما نگل ہوں تو زیادہ وقت ہوں اور آپ کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حاجت ما نگل ہوں تو زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ اللہ بن آمین منہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ اللہ بن آمین میں اللہ عنہ واسی ہوتا ہوں۔ (اخیار الی حنفیہ واسی ہوسے ہوسے)

یجی بن اتم نے کہا جب ابو پوسف ہے کوئی مسئلہ بوجھا جاتا تھ وہ اس کا جواب دیے تھاور کہتے تھے بیابوھنیفہ کا قول ہےاور جو خفس ابوھنیفہ کواپنے اوراللہ تعالیٰ کے 🕏 吮 ر کھے گااس نے وین کو بری کرایا۔ (اخبارالی حنفیصد ۲۷) ابوالوليد نے كہا كەشعبەعلىدالرحمدامام ابوحنيفە كا ذكر احجمائى كے ساتھ كرتے تھاور الوصنيفه عبيه الرحمه كييئع بهت زياده وعاءرحمت كرتے تتے\_(ابوالوليدنے كہا) كدجب مجى شعبه عليه الرحمه كے سامنے امام ابوصنیفه كا ذكر كیا جاتا تو شعبه علیه الرحمه آپ كیلئے دى كرتے۔ (اخبارالي حفيص ٢١) ابن کاسب کہتے ہیں کہ بیل نے مفیان بن عیمینه علیہ الرحمہ ہے سناوہ کہتے تھے جوکو کی مغازی (سکینے) کاارادہ کرتے تو مینة المنوره کولازم پکڑے اور جوکوئی مناسک فج کا ارادہ کرے تو مکٹ المکر مہ کو دازم پکڑے اور جو کوئی فقہ کھنے کا ارادہ کرے تو اے چاہئے کہ وہ امام ابوصنیفہ کے شاگر دوں کو لازم کیڑے۔ (اخبارا بی حنفیصہ **۵**۵) سفیان بن عیبنه علیه الرحمه نے فرمایا که علماء جل میں ابن عماس رضی القدعثما اسپے زمانے میں صعبی علیہ الرحمدائية زمانے میں۔ ابوحلیفد ملیہ الرحمدائي زمانے میں۔ تورى عليه الرحماية زمات ش \_ (اخبارالي حفيص ٢٧) حانی نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مبارک علیدالرحمدے س فرماتے تھے کہ جب می (مسئله) پرسفیان توری علیدالرحمداورا بوصیفه علیدالرحمد جمع بوجا کمی تو میں ان دونوں (بزرگول) كواية اورالقدتى لى كررميان جمت بنا تا مول يعنى (واسط)

(اخباراني دنغير مد ٧٤)

جس میں حضرت امام الوصنیف دھمداللہ کے شائد ارمنا قب بیان کیے ہیں ،
آئمہ کرام کی زبانی ان کا تقوئی ، شاوت ، دینداری ، عالم فاهل زاہد ، تقه صدوق
امامت فی الدین وغیرہ کا خوبصورت بیان کیا ہے اور جرح کا ایک کلمہ بھی ذکرہیں کیا
اورابن الہادی علیہ الرحمہ خود بھی حدیث ، فقہ تغییر ، اصول اور نقد رجال کے امام شار
کے جائے ہیں۔ آپ کا صرف امام ابو حنیف کی مرح بیان کرتا اور ، عقیلی ، فسوی ، خطیب
ابخدادی وغیرہ کی جرح کی طرف الثقات تک ندکرتا اس بات کی ولیل ہے کہ ان کے
نزدیک بیہ جرح قابل قبول نہیں ہے کونکہ امام ابو حنیف رحمۃ القد علیہ کی امامت فی
الدین مسلم ہے ۔ اور جس کی امامت فی الدین مسلم ہواس کے حق میں کسی کی جرح
قول نہیں ہے جیسا کہ امام کی علیہ الرحمہ نے کتاب کے ابتدا کی میں بیان کیا ہے۔
قول نہیں ہے جیسا کہ امام کی علیہ الرحمہ نے کتاب کے ابتدا کیہ میں اندار ابعہ کو انکم ہو اس کے ابتدا کیہ میں اندار ابعہ کو انکم ہو اس میں انداز ابتدائی ہو اس میں انداز ابعہ کو انکم ہو اس میں انداز ابعہ کو انکم ہو اس میں انداز ابتدار ابعہ کو انکم ہو اس میں انداز ابتدار اب

اسلام، سُرُح الا نام كهااور فرمايا كران كى امامت برلوكول كالنفاق --(مناقب الائتر الاربع صدى

پھر فرماتے ہیں کہ آئمہ فرکورین میں سے جس کا زمانہ سید المرسلین تحد رسول الله فالله الله فاقت الله الكوفي احد كريا وہ قريب ہوہ ہیں۔ اسام ابوحنيفه نعمان بن ثابت النيسي الكوفي احد الانمة الاعلام و قليه اعل العواق -

امام ابوصنیف، ائد اعلام میں سے ایک امام اور اہل عراق کے نقیہ ہیں، پھر ابن الہادی فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے تبی پاک تائی اللہ کے صحابہ میں سے ایک جماعت کو پایا ہے اور حصرت انس بن مالک رصنی اللہ عنہ کی تو کوئی بار آپ نے زیارت کی ہے اس کے بعد آپ نے امام ابوصنیفہ کے اسا تذوکی فہرست بیان کی ہے جو کہ تابعین یادر ہے کہ امام صمیری علیہ الرحمہ نے کمل کتاب سند کے ساتھ لکھی ہے اس کتاب میں سندوں کو احفر نے حذف کیا ہے بعجہ طوالت ہے : پچنے کیلئے ، امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایات ہے واضح ہے کہ کہ آئم کرام خضرت امام ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ کو جلیل القدر عظیم الشان اور امام السلمین جانتے ہیں۔ امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کردہ مذکورہ روایات میں وہ انکہ کرام جنہوں نے حضرت امام ابو عنیف کی تعریف کی ہو وہ یہ

ارامام عبدالله بن داؤد ۳ رامام مغيان توري ۳ رجناب معر ۳ رجناب يوسف بن خالد متى ۵ رجناب امام احمد بن غيل ۵ رجناب امام احمد بن غيل ۵ رجناب امام احمد بن غيل ۵ رجناب امعيد بن الي عروب ۸ رحنا د بن ذيد ۹ رجناب اليوب ختيا تي ۱۵ رجناب معين معين ۱۵ رجناب معين الد جناب معين الي يوسف ۱۲ رجناب امام شعبه ۱۲ رجناب قاضى الويوسف ۱۳ رجناب امام شعبه ۱۵ رجناب امام شعبه ۱۵ رجناب امام شعبه ۱۵ رجناب امام شعبه ۱۵ رجناب عبد العزيز بن الي رواد

ریکل پندرہ محدثین وفقیاء ہوئے۔ (رضوان اللہ علیم اجمعین) جناب امام محدث ناقد رجال ، علامہ حافظ ابوعبداللہ محدین احمد بن عبدالبادی المقدی الحسن بنی رحمہ اللہ ورضی اللہ عند متو فی ۱۳۳۲ کے ائمہ اربعہ لیتنی امام ابو حفیفہ امام مالک امام شافعی ، امام احمد بن حنبل علیم الرحمہ والرضوان کی شان میں کتاب کسی ہے۔ امام شافعی ، امام حدین حنبل علیم الرحمہ والرضوان کی شان میں کتاب کسی ہے۔ جناب سفیان نے محمد بن بھرے ہوچھا کہاں ہے آرہے ہوتو انہوں نے کہا الوحنیفہ
کے پاس ہے آر ہاہوں تو جناب سفیان نے فرمایا، لقد جسنت میں عند افقہ اھل
الاس میں ، تواس کے پاس ہے آر ہا ہے جوروئے زمین کا سب سے بڑا نقید ہے۔
(منا قب الائمة الاربد صدا ۱۲ ساری بغداد صرا ۱۳۳۳ ہے تہذیب الکمال صد ۱۳۳۱ میں نے الوحنیفہ فیڈ اوبین کیم فرماتے ہیں کہ قبال ما مرایت اعلم میں ابی حنیفه ) میں نے الوحنیفہ ہے بڑا عالم نہیں و کھا)

رمنا قب الائمة الاربعه صدالا بتاريخ بغداده ۱۳۵/۱۳۵ تهذيب الكمال صد ۲۲/۲۹ ) كى بن ابراجيم نے امام ابوطيفه كاؤكركيا اور پھر فرمايا "كان اعلم الل زمانه "كرابوطيفه تو زمانے كے سب سے بوسے عالم جيل -

(منا قب الانمة الاربورسة ۱۲ متاریخ بغداد صد ۱۳۵۱ میندیب الکمال صد ۲۳۵۱ میند امام عبدالله بن میارک رحمد الله فرمات بین که بین فی حضرت مقیان توری علیه الرحمد کوکهان ماابعد اسا حنیفة من الغیبة ما سمعته بغتاب عدواله قط فقال سفیان هو والله اعقل من ان بسلط علی حسناته مایذهب بها مسفیان هو والله اعقل من ان بسلط علی حسناته مایذهب بها (منا قب الائمة الاربور مد ۱۳۵۳ متاریخ بغداد صر ۱۳۱۳ منا قب موافق صدا (۲۵۱) کرابوه نیفیبت سے کتے دور بین مین نے کھی تبیس منا کرانبوں نے کھی اپنے دیمن کرابوه نیفیبت کی ہوتو سفیان نے کہا وہ یہت ہوے عقل مند بین وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کے میں مند بین وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کے میں مند بین وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کے میں کومسلط کریں گے۔

اسد بن عمر وعلیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ علیہ الرحمہ نے جالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجرکی نماز پڑھی ہے اور وہ عام را توں میں بھی ایک رکھت میں مکمل قرآن مجید (مناقب رئمة الاربعصه٥٥)

الله المالي المالي

ال کے بعدان انم محدثین کی فہرست بیان کی ہے جنہوں نے امام ابوح نیف درحمہ اللہ ے دوایت بیان کی ہے جنہوں نے امام ابوح نیف درحمہ اللہ امام ابن کی ہے مام ابن البادی عدید اللہ محمد بن امام ابن البادی عدید اللہ محمد بن ادرید س الشافعی مرحمه الله من امراد ان یتبحد فی الفقه فہو عبال علی ابی حنیفی ...

(من قب الائمة الاربعدصدالا \_ تاريخ بغداد صد ۱۳ م ۱۳ من تبذيب الكمال صد ۲۹/ ۱۳۳۷ ميراعلام النبلا وللذهبي صد ۱۳۳۷ )

ینی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جوکوئی فقد میں تبحر ( یعنی کمال ) حاصل کرنا جا ہے تو وہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کامختاج ہے۔

نیز ابووہب (حمد بن مزاحم العامری مولاہم المروزی صدوق مات سے ۲۰۹ فرمان نقل کرتے (القریب)) کی روایت ہے امام عبداللہ بن مبارک علیه الرحمہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ بیس کہ بیس نے اعبدالناس ، اور ع الناس ، اعلم الناس ، افقدالناس کو دیکھا ہے بعنی سب سے بڑا عباوت گزارتو بیس نے عبدالعزیز بن ابی روادکو دیکھا ہے اورسب سے بڑا پہر گارفضیل بن عیاض کو دیکھا ہے اورسب سے بڑے عالم تو سفیان توری ہیں برا پر ہیزگارفضیل بن عیاض کو دیکھا ہے اورسب سے بڑے عالم تو سفیان توری ہیں اورسب سے بڑے عالم تو سفیان توری ہیں اورسب سے بڑے ابو عنیفہ ہیں چھرکہا میں نے فقد میں ابو عنیفہ کی ش نددیکھا۔ اورسب سے بڑے الائم الاربورسالا)

حاد بن آوم نے کہا یس نے عبداللہ بن مبارک سے سناء کہتے تھے کہ ما سالیت احداً وسع من ابی حدیف کہ یس نے ابوحلیف سے بڑا پر ہیڑگا رہیں و پکھا۔

(مناقب الائمة الاربعد صد ١٥ - سراعلام الديلا عصد ١٨٠٠ (بالاختصار) حضرت ابن نضيل عليه الرحمه نے فرمایا: كأن أبوحنيفته معروفاً بألفضل وقلة الكلام ــ ` كه ابوصيفه عليه الرحمه احسان كرنے كے ساتھ بہت معروف إين اور تعيل كلام بين بھي -(منا قب الائمة الاربع صد ٢٥ \_ منا قب الموافق إيكي صد ٢٣٣) جناب قيس بن رئيع عليه الرحمة في كها، "كأن ابوحسيفه وسماتقياً وكأن فضلا على احتوافه \_ (منا قب الائمة الاربوم ١٥٥- تاريخ بغدادم ١٢٥/١٣ منا قب إيوضيفه ١٢٩١) ابوطنیفه علیدالرحمه بر بیز گار متقی تصاور (وین) بهائیول برفضیات دیجنے والے بین، جناب وكيع بن جراح عليدالرحمه في قرماما" ما سأيت افقه من لبي حنيفه "كميل نے ابوطیفہ سے بوا فقیر نبیل دیکھا۔ (مناقب الائمة الاربيدمد٢١ د تاريخ بغدادم ٣٢٥/١٣ مناقب الي صفي للوفق مسا/٢٨٢) جنّاب معودي عليد الرحمد في كما " ما مرأيت احسس اصانة ص ابي حنيفه" كه مِن نے ابوحنیفہ ہے اچھی ایانت داری والانہیں دیکھا۔ (مناقب الائمة الاربع مبا٢٧- تاريخ بغداده ٢٥٩/١٣منا قب الي عنيفه للموفق صدا/١٩٥) حفرت سيدنا ابن ميادك عليدالرحمد فرماياك " ما سأيت مرجلا احلم من ابي حنيفه ولا احسن سهداً "مني نه ابوصيف جيماطيم مين ديكما اورندي اليحفظريقي والا (مناقب الائمة الادبعصد على ميزاعلام النيلاء صدا/ ٢٠١٠)

جناب مسعر بن كدام عليد الرحمة مرماياء والسلم إن كأن لفقيها عالها كرا يوضيف بشك فقيه عالم

یر ها کرتے تھے اوران کے رونے کی آواز راتوں کوئی جاتی تھی (مینی خوف خدا کی وجہ سے روئے تھے ) حتی کہ ان کے پڑوسیوں کوان پر رحم آنے لگنا تھا اور یہ بات بھی محفوظ کی ہے کہ جس جگدا مام الوطنیفہ علیہ الرحمہ وفن ہوئے اس جگہ پرآپ نے ستر ہزار بار قر آن مجد پڑھا ہے۔ (منا قب الائمة الاربورہ ۱۳۳۸ مجتبہ یہ الکمال صد ۲۳۳۸) حضرت سفیان بن جینہ علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں مما مقلت عینی مثل ابی حنیفه، حضرت سفیان بن جینہ علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں مما مقلت عینی مثل ابی حنیفه، (منا قب الائمة الاربورہ ۱۳۵۸ می بخوارہ ۱۳۳۷ منا قب موافق صدا ۲۷۹) کہ میری آئے ہوں کے امام ابوطنیفہ کی شل نہیں کہ کہ میری آئے ہوں کے امام ابوطنیفہ کی شل نہیں کہ کہ ابورہ کہتے ہیں کہ ابورہ کہتے ہیں کہ ابورہ کہتے ہیں کہ

ما سرأیت سرجلا خیوا من ابی حنیفه -من نے ابوطنیفر کے بہتر کوئی آ دی تیس و یکھا۔

(منا قب الائمة الاربعه صد ۱۲ من في بغداد صد ۱۳ من قب موافق صد ۱۸۰۸) جناب ابو بكرين عماش عليه الرحمه فرمات بين:

قال ابوحنيف افضل اهل زمانه

(منا قب الائمة الاربعه صد ۱۲ متاریخ بغداد مه ۱۳۷۷/۱۳۳۰ منا قب موافق صدا ۱۸۰۸) کدابوه نیفه علیه الرجمه این و در کے سب لوگوں سے افضل ہیں۔

شریک بن عبداللہ قاضی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، بہت بڑے این اور بڑی اچھی مروت والے ہیں۔

جناب وکیع علیدالرحمد نے فرمایا کہ حسن بن صالح نے کہا ابو حنیفہ القد تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے اور کیٹر انعقل تھے۔ جناب ابوقيم عليه الرحمة فرمات بي كديل في ابوعهم عداوه كمت شهر كميل فعلى فعلى في ابوطيفه عليه الرحمة عن اوه كمت شفي مما جاء ت عن مرسول الله على الرأس و العينين وما جاء عن اصحاب مرسول الله على اخترااً و ما كأن غير ذلك فعدن مرجال و هد مرجال-

(منا قب الائمة الاربعصد ۱۸ بسيراعلام المليلاء صد ۱۸ ۱۰۳)
جو يجيدرسول الله تاليخ كي طرف س آيا ہے وہ تو مير برس تكھوں پراور جو يجيدا محاب
رسول سے مروى ہے تو اس ميں سے ہم اختيار كرتے ہيں اور جب معاملہ صحاب كرام
رضوان الله عليهم الجمعين كے بعد كا آتا ہے بعنی تا بعین كرام تو جيے وہ رجال ہيں و ليے
ہم بھى رجال ہيں۔

جناب على بن عاصم عليه الرحمد في ماياك السو وزن عدقل ابي حنيه بعقل نصف المساف ا

(مناقب الائمة الاربعه صدف)

ابوحز والسكرى عليدالرحمدة فرمايا كديش في سناام ابوطنيفد فرماياوه كمتر تحو" اذا جاء عن النبي عليه المحديث المصحيح الاسناد عن النبي عليه اخذ نابه واذا جاء عن المسحابة لخير نا ولم نخرج من قولهم واذا جاء عن التابعين زاحهنا هم" (مناقب الامراد الارجمد)

جناب الك بن مقول عليه الرحمد في فرما يأكن ابو حنيف المصيرا بالفقيه مد "كابوطيفه عليه الرحمة فقي المراجم المحتوالي الرحمة فرمات الرحمة فرمات عين كريس في على بن صالح بن في ساجب المام ابوطيفه كا وصليفه كا بن في ساجب المام ابوطيفه كا وصال بواتحا تو على بن صالح في كها "ذهب مفتى العراق ذهب القدة اهل المكوفة" كراق والول كامفتى جلا كريا على بي جركها اللي كوف كاسب سي يراق في مرفعت الوكيا على المحتودة المحراق والول كامفتى جلا كريا على بي المراب المام كوف كاسب سي يراق في مرفعت المحتودة المحراق والول كامفتى جلا كريا على المحتودة كراك المام كريا المحتودة كراك المحتودة

جناب محمد بن شجاح عليه الرحمد كميتم بين كه بين كه بين ابوعبد الرحمان مقرى سے سناوہ كميتے من سناوہ كميتے الله العالم القيام الفقيدة الوحنيفة "كه جميع عالم فقيد الوحنيفة في حديث بيان كى الله من بوقت روايت مد كميتے ہتے) (منا قب الائمة الا ربعه صد ٢٧) جناب سعيد بن افي عروب كميتے ہتے "كأن ابوحنيفة عالم العداق" كرا ابوحنيفة (عليه الرحمہ) عمال كے عالم شھر

احمد بن حرب نيسا بورى عليه الرحمد في كها و حسن السو حسن في العلماء كالخليفة في العلماء كالخليفة في الاصراء "كابوهنيف على المرح المرح المراء على مراء كاسروار بوتا م الله طرح الم ابوهنيف بحى علاء كروار بيس) - فليفدوقت تن م امراء كاسروار بوتا م الله طرح الم ابوهنيف بحى علاء كروار بيس) - المراء كاسروار بعد مد ٢٠)

جناب يجي بن آوم عليه الرحمات فرمايا" سمعت الحسن بن صالح يقول كأن البوحنيف النعمان بن ثابت فهما متثبتاً فأذا صح عددة الخبر عن مرسول الله المديعدة الى غيرة (منا قب الائمة الاربيص ٢٨)

كديس في حسن بن صالح كوفرهات بوع سنا كه ابوطنيفه عليه الرحمه بوع مجهدار

(منا قب الائمة الاربدصد ۵ منا قب الى حنيف للموفق صدا ۱۳۵۳) عبد التمار نے کہا کہ میں نے خواب میں امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو میں نے پوچھا کیا بناتو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فر بایا اللہ کی رحمت ہوگئ ہے (جھے پخش دیا گیا ہے) (منا قب الائمة الاربعہ لاین الہادی صد ۷)

امام ابن الہادی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ عبیہ الرحبہ کے اور بھی بہت فضائل بیان فرمائے میں طوالت کے خوف سے آئیس پراکتفا کرتا ہوں۔

امام این الباوی علیدالرحمہ نے کیے عظیم فضائل بیان کیے ہیں اور سیجی یاور ہے کہ آپ نے حضرت امام پر چرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا اور ندہی جارحین کی جرح کی طرف آپ نے التفات فرمایا کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں۔ امتد تی لی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت امام ابو حذیف علیہ الرحمہ کے مشکر وں کو بھی حضرت امام ابو حذیف علیہ الرحمہ کے مشکر وں کو بھی حضرت امام کا اوب واحر ام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔۔۔ آئین

على مدابوالفرج محمد بن ابوليعقوب اسحاق المعروف ابن نديم متوفى (٣٨٠ه) آپ فل مدابوالفرج محمد بن ابوليعقوب اسحاق المعروف ابن نديم متوفى (٣٨٠ه) آپ في ست ابن في ست برايك خيم كتاب كسمي كتاب كي ساته اس كي مؤلف كا بهى تعارف كرات بين ، هديم ) اس كتاب بين كتاب كي ساته اس كي مؤلف كا بهى تعارف كرات بين ، آپ في حضرت اما م ابوحنيف عليه الرحمه كابر الهي تذكره فرما يا جرح كا ايك لفظ بحى استعال نبين كيا ، ملاحظ فرما كبين ...

علامائن تديم تے كہا۔

الوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطى كأن خزاز ابالكوقة ـــ و كأن من التأبعين و لقى عندة من التأبعين و لقى عندة من الصحابة و كأن من الوسعين الزاهدين و كذلك ابنه حماد ــ قال بعض اصحاب الحديث وهو عبدالله بن مِباسك ـ

پیرفر مایا که آپ کاعلم بحرو بر ، شرق وغرب ، دورونز دیک بھیل گیا اور مدون ہوااور آپ کی گئی کمامیں ہیں۔ میں میں میں اور معلم

ا\_نقداكير ع\_رسالدالي البتي سائتاب العالم واستعلم

٣\_كتاب الردعلي القدريير

(نوٹ:)وہ کتابیں الگ ہیں جوآپ کے ٹاگردوں نے آپ سے روایت کی ہیں۔

علامه این ندیم کی عبارت کا خلاصه بیدے:

ا۔ کہ امام ابوصنیفہ تا بھی ہیں گی صحابہ کرام رضوان استعلیم اجمعین کے ملاقات

٢ ٢ الله تعالى سد در في والي ين

س آپ مقین ش سے ہیں۔

الدارين الدارات

۵۔ آپام اسلمین یں۔

٧ ٢ اپ ي مثل ند شرق مين بين مغرب مين ند كوف مين -

ے۔ آپ نے شہروں کوآ ثار دحدیث وفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے۔

۸۔ آپ کاعلم شرق وغرب، دور در از بھی تھیل گیا اور مدون ہوا۔

لقد زان البلاد و مس عليها امام المسلمين ابوحنيفة باآثار و فقده في حديث كآيات الزبور عملي المحيفة في الماب المحيفة في الماب المحيفة في الماب المحيفة في الماب المحيفة ولا بالمشرقين له نظير ولا بالمشرقين ولو بكوقة

وتوفى ابوحنيف سنة خمسين ومأثة وله سبعون سنة لـــــ وتوفى ابوحنيف سنة كتاب العالم ولـه كتب عدد ولـه كتب العالم

والمتعلم ، مرواة عنه مقاتل ، كتأب الرد على القدم ينة ، والعلم برا و بحرا و شرقاً و بعدا وقرباً تُنويته مرضى الله عنه ـ

(فبرست این ندیم صد۱۳۳۳ س

عبارت ندکورہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ تا بھی ہیں اور کئی محابہ کمام رضوان الله علیم الجمعین سے ملاقات کاشرف صاصل ہے اور آپ کا شار ، الله تعالی سے ڈرنے والوں ، پر ہیزگاروں ، زاہدوں ہیں سے ہوتا ہے ای طرح ہی آپ کے بیٹے (حضرت) حماد علیہ الرحمہ بھی تھے۔

پھرآپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے اشعار نقل قرمائے کہ جناب این مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امام ابوصلیفہ نے شہروں اور اس پررہنے والوں کو زینت بخشی ، آثار و حدیث و فقہ کے ساتھ اور آپ امام اسلمین ہیں۔ آپ کی مثل شاتھ مشرقوں میں ہے نہ ہی مغربوں میں ہے اور نہ ہی کوف میں۔

الم شافعي نے فرمایا ہے جومم فقد حاصل كرنا جا ہے وہ حضرت الم م ابوصنيف كامحتاج ہے اور جوسیرت حاصل کرنا جا ہے وہ محمد بن اسحاق کامختاج ہے اور جوعلم حدیث حاصل کرنا ي إو وحفرت امام ما لك كامحاج إورجوالم تفيير حاصل كرنا جا إو مقاتل بن سلیمان کامحیاج ہے، اور عبداللہ بن واؤو الخریبی نے بیان کیا ہے لوگوں کو جا ہے کہ وہ ہر نماز میں حضرت امام الوحنیفہ کیلیے ان کے حفظ فقد سنن کی وجہ سے دعا کریں اور مفیان و ری اور ابن المبارک نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیقہ اینے زمانے کے لوگوں سے سب سے بڑے فقید تھے اور ابوقعیم نے بیان کیا ہے کہ آپ مسائل کی تذک تنتیخے والے تھے اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ آپ اہل ارض کے سب سے بڑے عالم تھے اور خطیب نے اپنی سند ہے بحوالہ اسدین عمر دروایت کی ہے کہ حضرت المام الوصنيفدرات كونماز يزهة تصاور برشب كوترآن يزهة تصاورروت تحتى کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ پر رحم آجاتا تھا ، آپ چالیس سال تک عشاء کے وضو ے میں کی نماز پڑھتے رہے اور جس جگدآپ نے وفات پائی آپ نے اس میس سر ہزار دفعہ قرآن مجید ختم کیا اورآپ کی وفات اس سال بعنی • ۱۵ ججری کے ماہ رجب (اسدامیدوالتهامیمترجم صه ۱/ ۲۰۵۵ ۲۰۱۸ معطوعهٔ تغیس اکیڈی اردویاز ارکرایگ

علامه ابوالفد اءعما والدين ابن كثير عليه الرحمه ك امام ابوحنیفه علیه اگرحمه کے بارے میں ارشا دا**ت** آب اپن شهره آفاق تاریخ کی کتاب البداید والنهاید می حفرت امام الوطنيف سيدالرحمد ك بارے مي اس طرح فرات ميں ، سپكا نام نعمان بن ابت تیمی کوفی ہے، آپعراق کے فقیہ اور ائمہ اسلام اور ساداتِ اعلام اور شریف علاء اور شاہب اربعد کے ائمدار بعد میں سے ایک بیل اور آپ ان سے پہلے وقات بانے والے ہیں کیونکہ آپ نے محابہ کا زماتہ پایا ہے اور حصرت انس بن ما لک رضی اللہ عند کو د يكساب اور بعض كا قول ب كركس اور صحالي رضى الله عندكود يكساب اور بعض في بيان کیا ہے کہآ پ نے سات صحاب رضوان اللہ علیم الجمعین ہے روایت کی ہے۔واللہ اعلم اور تابعین کی ایک جماعت ہے بھی روانت کی ہے آپ کے اساتذہ کرام كے كھراساء كھے جوكة الجين ميں سے ہے۔ پھرآپ نے حفرت امام كے شا كردول میں سے کچھ کے نام درج فرمائے ،اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یجی بن معین نے بیان کیا ہے کہآپ تُقداور راست باز تھاور کذب ے مہم ند تھے اور ابن ہمیر ہنے قضاء کے بارے یس آپ کومارا مگرآپ نے قاضی بنے سے انکار کردیا اور یکی بن سعید فتوی میں آپ کے قول کو پیند کرتے تھے اور یکیٰ کہا کرتے تھے ہم اللہ کی تکذیب نہیں کرتے ہم نے امام ابوصنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں تی اور ہم نے آپ کے اکثر اتوال کواہایا ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالی ابو حنیف اور سفیان توری کے در لیے میری مدونہ کرتا تو میں بھی بقیہ لوگوں کی طرح ہوتا اور حضرت

عالها عاملا زاهدا و سما تقيا كثير الخشوع دائم التضرع الى الله تعالى الله تعالى عالها لله ما الله تعالى على الله عنه قبل لها لله على مرايت ابا حنيفة؟
قال نعم مرايت مرجلا لو كلمك في هذة السامينة ان يجعلها ذهبا لقام بحجته حد من امراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابي حنيفه ومرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان صه الم ١٩٣١)

مر تامام يافتي عليه الرحم كي مُكوره عبارت كا ظل صديب كم ماه

امام ابوحنيفه عليه الرحمه تابعي بي، جار صحابه رضى القدعهم اجتعين كي زيارت كي باور حضرت حماد بن اني سليمان عليه الرحمد ، فقد كاعلم حاصل كيا اور فقد، عباوت، بہیزگاری ، سخاوت ان اوصاف کے جامع تھے اور اذکیا ، لوگول میں سے تھے اور سلطان کا ہدیہ آبول نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرچ کرتے تھے ، امام شافعی علیدالرحمد نے قرمایا کرتمام لوگ فقد میں امام ابوحنیفہ کے محتاج میں - یزید بن بارون نے کہا میں نے ابوحنیفہ جیسا پر ہیز گاراورعقل مندنہیں ویکھا۔ نیز ایام یافعی علیہ الرحمه نے فرمایا ہے کہ امام ابوحتیقہ عالم ، عامل ، زاہد ، پر بیز گار متقی ، بہت زیادہ خشوع كرنے والے اور القد تعالى كى باركاه من جميشه عاجزى كرنے والے تھے۔ جب امام ما لك عليه الرحمة بي ويها كميا توانبول في فرمايا الوحنيفه اليصخص بين اكراس ستون پردلائل قائم کردیں تو اس کوسونے کا ثابت کردیں سے نیز امام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا كه جو تفص فقه مين كمال حاصل كرنا جا ہے تو وہ امام ابو حنيفه كامختاج ہے۔ امام يافعى عليه الرحمد في امام الوحنيف عليه الرحمد كيليع جوالقابات تقل كيمان كي تفصيل مد

### حصرت امام محدث مؤرخ ولی الله ابومجرعبدالله بن اسعد یافعی بمنی علیه الرحمه

حضرت امام محدث مؤرخ ولی الله ابوجم عبدالله من اسعد یافتی بمنی علیه الرحمه این تاریخ بیس بنام مرا قالز مان صه ۱۳۲۱ پر ۱۵۰ جری کے شمن بیس حضرت امام ابوصنیف علیه الرحمه کا ذکر خیر فرماتے ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں لیکن جرح کا ایک کلم بھی آپ کے متعلق نقل نہ کیا جبکہ تاریخ بغداد بھی آپ کے سامنے تھی بلکہ آپ نے تاریخ بغداد بیس جو آپ پر طعن وغیرہ فہ کور ہیں حضرت امام یافعی عیم الرحمہ نے بالکل اس کی طرف النفات نہ فرہ یہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے مظرت امام پر جرح لائق النفات نہیں ہے۔
صفرت امام پر جرح لائق النفات نہیں ہے۔

فقيه العراق الاصام ابو حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي ــــــ

مرأى انس بن مالك و مروى عن عطاء و طبقته و تفقه على حماد بن الى سليمان و كأن من الأذكياء جامعاً بين الفقه والعبادة والوبرع والسخاء و كأن من الأذكياء جامعاً بين الفقه والعبادة والوبرع والسخاء و كأن لا يتقبل جو انز الولاة بل يتفق و يؤثر من كسبه \_\_\_ قأل الشأفعى كل الناس في الفقه عبال على ابي حنيفه و قأل يزيد بن هامرون ما مرأيت اوبرع ولا اعتقبل من ابي حنيفة مرضى الله عنه \_\_\_ و كأن قد ادمرك امربعة من السحابه هم انس بن مالك بالبصرة و عبدالله بن ابي اوفي بالكوفة و سهل بن سعد بالهدينة و ابوالطفيل عامر بن واللة بمكة مرضى الله عنهم \_\_\_ و كأن

٣\_ الوحنيف عالم بين \_

۵ عال بين (لين كاب وسنت ير)

٧\_ زايدين\_

عد الله تعالى عدارة والع ين- .

٨ - څولصورت چرے دالے ين -

ال خوبصورت كلام والي يل-

ال عبرامام الك عليه الرحمه كي زباني تعريف تقل كي ب-

اا۔ عالیس سال تک عشاء کے وضوے فیمر کی تمازادا کی ہے۔

ا۔ جس جگدفن ہوئے اس جگہ پرستر ہزار مرتبہ قرآن شریف کی خلادت کی ہے (الخضر فی اخبار البشر صدا/ ۱۵۱)

### امام مؤرخ علامه ملك المؤيد اساعيل بن الى الفداء

نے اپنی کیاب تاریخ افی الفد اویس جو حضرت امام ابوطنیفه رضی الله عند کا ترجمه کیا ہے اور جوالقابات نے آپ نے ذکر کیے ہیں ان کا خلاصہ بیہے:

الهام الوطنيفة نعمان بن ثابت

۲ آپ کے والدگرامی جناب ثابت علیہ الرحمہ کیلئے حضرت سیدنا موالی علی
 رضی اللہ عنہ نے برکت کی دعافر مائی۔

س۔ آپ کے ٹاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے محابر منی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اراه م ۲- من الاذكياء ۳- فقد، عبادت، پر بيز گاری مخاوت كے جامح ۲۲- سب لوگ فقه ميل امام ابوطنيف كفتاح بين \_

۵ ـ الوحنيفه جيب کو ئي پر بيز گاراور عقل مندنيس ديکها

٧-عالم ١٤-١عال ٨-زاند ٩-يرييزكار

السّنق في عدْر في والے المبت زياده عاجزي كر في والے

١٢ الشرتعالي كي إركاه ش بميشه آه وزاري كرنے والے

۱۳ جوفقہ شرکمال حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابو صنیفہ کامختاج ہے۔

نون: امام یافعی عدید الرحمہ نے حضرت امام ابوطنیف علیہ الرحمد پر جرح کا ایک کلمہ بھی استعال نہیں کیا۔

### امام مؤرخ علامه أبوالفد اءعليه الرحمه

نے اپنی کتاب المخضر فی اخبار البشر میں حضرت امام ابوحنیفه علید الرحمہ کا جوتر جمہ کیا ہے اور جو پچھٹر مایا ہے اس کا خلاصہ بیہے:

ا الوحليف عليه الرحمال م بين -

ا۔ آپ کے والد جناب ٹابت علیہ الرحمہ جب کہ چھوٹے نیچے تھے جو جناب ٹابت کے والد جناب ٹابت علیہ الرحمہ جب کہ چھوٹے نیچے تھے جو جناب ٹابت کے والد اپنے بیٹے ٹابت علیہ الرحمہ کو حضرت سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے بیٹ لیے گئے تو حضرت امیر الموشین امام المتحین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کیلئے اور آپ کی اولا وکیلئے پر کمٹ کی دعافر مائی۔

۳- امام ابوصنیفہ کے شاگر دکتے ہیں کہ آپ سحابہ کی ایک جماعت کو ملے ہیں۔

م اور آپ کے شاگردوں کے مطابق آپ نے چارصحابہ رضی الله عنهم سے

ملاقات كاشرف حاصل كميا ہے-

۵\_ آپ عالم بين (يعنى قرآن وسنت ك)

٢ عامل بين (يعني كماب وسنت ير)

ار الم بین (مینی آخرت کی طرف رغبت ہے)

٨ الشتعالى عدد فرالے ين-

٩\_ خوبصورت چرےوالے

ا\_ خوبصورت گفتگووالے

اا عاليس مال عشاء كرضو بي فجرى فمازاداك -

این قبروالی جگه پرستر بزار بارقر آن مجید تلاوت کیا۔

( تاریخ این الوردی صدا/ ۱۸۸)

نوث. علامه موصوف عليد الرحمه نے بھی جرح کا کوئی لفظ استعمل نہيں کيا۔

# امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحمه

نے اپنی کتاب دیوان الاسلام میں جو حضرت امام ایوحقیقہ علیہ الرحمہ کا ترجمہ کیا ہے اور جوالقا بات استعمال کیے ہیں ان کا خلاصہ کچھاس طرح ہے،

المام الوطنيفة فعمان بن ثابت

الحر (حر ببت يو علامه كركت إل)

٣\_ البحر

٣- الوحثيفه عالم ہے-

۵ . عال ب ( يعنى كتاب وسنت ير)

ון נוגינט ו

ے۔ اللہ تعالی ہے ڈرنے والے ہیں۔

٨ - خوبصورت جرے والے بیں۔

9۔ خوبصورت گفتگووالے ہیں۔

ا۔ جالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز ادا کی ہے۔

اا۔ اور ابنداوٹر بیف میں آپ کی قبر مشہور ہے۔

(تاريخ بي القداء مدا/٣١١)

نو ئ : علامه موَرخ اساعیل بن الى الفداء نے حضرت امام ابوطنیفدرضی القدعت پرجرح کا کیک کلم بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ تحریف ہی فرمائی ہے۔

### علامه امام مؤرخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي

نے اپنی تاریج بن الوردی میں جوحضرت اوم ابوصنیفے رضی القد عند کا تر جمد کیا ہے اور

القابات استعال كي بين ان كاخلاصه اوراب لباب يدب:

الدام الوحنيف فعمان بن ثابت

۲ - آپ کے والدگرا می جناب ٹابت علیدالرحمداسلام پریدا ہوئے ہیں۔

۔ حضرت علی المرتضٰی شیر خدا رضی القد عنہ نے حضرت ٹابت اور ان کی اولا و کیلئے برکت کی دعافر مائی ہے۔ سے بن آدم کے (اعلیٰ) ذبین ترین لوگوں میں سے ہیں۔

۵۔ عبادت گزار

الشرقعالى عدرة وال

ے۔ سخاوت کرتے والے

۸ بادشاه امراء کابدیة بول نیس کرتے تھے

و لکدائے باتھ کی کمائی استعال فرماتے تھے۔

امام شافعی علیدالرحمہ نے فرمایا کیلوگ فقہ میں ابوحنیفہ کے تتاج ہیں۔

اا۔ برید بن مارون نے کہا میں نے ابوضیف سے زیادہ پر بیز گار اور زیادہ عقل

والأثبيل ويجعاب

11- حضرت امام الوصنيف عليه الرحمه في حضرت عبدالله بن حارث جزء صحافي رضى الله عند كن زيارت كى مهاوران سه بيصديث كل مها أسن تفقه في دين الله كفأة الله عمه ومهزقه من حيث لا يحتسب

۱۳ حضرت امام احد بن طنبل عليه الرحمه كے پاس جب آپ كاذكر بوتا تو آپ كادكر بوتا تو آپ كادكر بوتا تو آپ كادكا دعا ورحت كرتے تھے ۔ (شندرات الذہب صدا/۲۲۹)

امام جليل ابوسعد عبد الكريم بن محد بن منصور السمعاني عليه الرحمه

متوفی ۲۲ مجری آپ اپنی تصنیف انساب سمعانی صدا / ۳۵۲ میں لفظ ماللہ تعلق مسلمین میں الفظ مسلمین مسلمین کے ساتھ حراق کے ائمدوین وعلماء سلمین کی ایک جماعت مشہور ہے ، ان میں ہے ایک نعمان بن ٹابت کوفی جی آپ اپنی

المجتهد

هـ الإمام الأعظم

٣ ۔ اللہ تعالی ہے ڈرنے والے

4ء زاير

۸۔ عبادت گزار

9۔ تابعی جلیل

الله المعابرضي الله عنهم كي الميد جماعت منشرف ملاقات حاصل ١٠٠٠-

اا۔ تابعین کرام میں سے آپ کے چار ہزارات وہیں۔

١٢ - آپ نے سبات پہلے فقد کو مدون کیا ہے۔

۱۲۔ ۱۵۰ جمری ش آپ کا وصال ہے۔

نوٹ: صاحب تاریخ دیوان الاسلام نے حضرت امام صاحب کو کیسے پیارے القابات سے طقب کیا ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔

الام علامه مؤرخ عبدالحي بن احد بن محد العكري الحسستهلي عليه الرحمة

نے اپنی كماب شدرات الذهب ش جوحفرت امام اعظم الوطنيقد عليه

الرحمه كالرجمه كيا ہے اور جو القابات ويئے بيں ان كا خلاصہ بيہ،

- الامام ايوهنيف نعمان بن ثابت ·

ا ... حفرت انس محالي رضي التدعند كي زيارت كاشرف حاصل كيا ب-

٣- حادين اليسليمان عفدهاصل كي-

(آ ثارالبلادواخبارالعبادصدا/١٠٢)

نون. علامد موصوف عليد الرحمد في مجمى جرح كا ايك لفظ بهى استعال نهيل كيا بلكد تعريف بى كى ب-

# امام محدث شيخ ولى البرين ابوعبد الله محد بن عبد الله الخطيب

صاحب متحلوۃ علیہ الرحمہ نے الا کمال فی اساء الرجال میں (جومشکوۃ تریف کے آخر میں رسالہ ہے) حضرت امام اعظم ابوصیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہیں نہا تہ ہے۔ کے اساتذہ کرام پھر آپ کے پچھ تلافہ کا ذکر فرمایا ، بعدازاں فرمایا ہوئے میں بیان کیا گیا ہے کہ ابوصیفہ انہ کان من اعظم الناس امانہ ، کہ امانت داری میں ابوصیفہ لوگوں میں اعظم ہیں ، پھر فرمایا کہ حضرت الناس امانہ ، کہ امانت داری میں ابوصیفہ لوگوں میں اعظم ہیں ، پھر فرمایا کہ حضرت تیں کہ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے باس آپ کا ذکر ہواتو فرمایا وہ تو الی شخصیت ہیں کہ دنیاان کو پیش کی گرانہوں نے تھکرا دیا۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کے ساتھ البوصیفہ ایس کو تابت کر دیں گے ۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو فقہ میں تبحر اس کو تابت کر دیں گے ۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو فقہ میں تبحر حاصل کرنا جا ہے تو وہ فقہ میں امام ابوصیفہ کامخان جے۔

امام ابوحاء غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ساری رات عباوت کرتے تھے بشریک نخص نے کہا کہ ابوحنیفہ ، دائم الفکر اور خاموش طبع شخصیت ہیں بھر آخر میں صاحب مشکلو قا کہتے ہیں کہ اگر جم امام ابوحنیفہ کے مناقب کی شرح کی طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل ، زاہد عابد اور علوم طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل ، زاہد عابد اور علوم

وسعت علم اور معانی میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ بیر رقیم کا کاروبار کرتے تھے اور زق حلال کھاتے تھے اور آخر میں فرماتے ہیں، "و شہر تعد تعدن عن الاطنباب فی ذکوہ " کرآپ استے مشہور ومعروف (امام) ہیں کرزیادہ اسا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ا مام سمعانی علیہ الرحمہ نے آپ کو احمد وین وعلی عسلمین سے شار کیا ہے اور آپ کے وسعت علم اور گہر انی تک پہنچنے کی گواجی دی ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی ذکر ندفر مایا۔ الحمد لللہ۔

### علامه مؤرخ امام القزويني عليه الرحمه

نے اپنی کتاب آثار اسلاد واخبار العیاد میں حضرت آمام ابوحنیف عبید الرحمدان القابات کے ساتھ ملقب کیا ہے۔

- المام المام
- 40 27
- الله أرابر
- ٣۔ الله تعالى عدرت والے
- ٥ عبده قضاء كي طرف بلائے كئے كرآپ نے الكاركرديا
- ٧ حضرت عبداللد بن مبارك عليدالرحمد في آپ كوامام المسلمين كها
  - ے۔ مشرق ومغرب میں آپ کی نظیر میں ہے
  - ٨ ۔ آپ نے شہروں کوآثار وفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے

# امام الونعيم احمد بن عبد التداصفهاني

متونی (۱۳۳۰) جری علیه الرحمه نے بوی محنت کے ساتھ حضرت امام ابوصیفه علیه الرحمه کا ایک مندا پی سند ہے روایت کیا ہے ، پھرایک ایک حدیث کے کئی متابعات اور شوابدذ كر فرمائ بين \_آپاس مند كے شروع ميں ،آپكوام فقير حراق ومفتى عراق لکھتے ہیں پھرفر ہایا آپ نے علم فقداور علم شریعت کی تعلیم لی اوراصول احکام کاعلم حاصل کیا ، آپ باریک بین ،غور وفکر کرنے والے بیں ۔ آپ کوعہد ہ قضا پیش کیا گیا بلكة بيراس كولين كيلي يحى كى كى كرآب في اتكار فرمايا، آب رسول التذافي في اال بیت مقدس کی محبت اوران کی خدمت ونصرت کی طرف داعی تھے۔امام ابونیم نے فر ما یا کہ ابوحنیفہ مسائل میں غوروفکر کرنے والے تھے، این عون نے کہا کہ جھے میہ بات پنجی ہے کہ کوف میں ایک شخصیت ہے جومشکل سوالوں کا جواب دیتے ہیں وہ ابوصیف ہیں ۔امام ما لک نے فرمایا کہ ابو صنیفہ اگر اس ستون کوسونے کا کہدویں تو ضروراس پر ولائل قائم كروي كے امام ابن مبارك في فرمايا الركمي كورائے كے ساتھ كہنے كاحق ہے تو پھر ابوعنیفہ زیادہ حق وار ہیں۔

ابو یکی حمانی نے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ سے بہتر آدی نہیں دیکھا ،سفیان بن عیبینہ نے فرمایا کہ میری آنکھ نے ابوصنیفہ کی مشل نہیں دیکھا، ابوالجو بریہ کہتے ہیں کہ میں چھا ، اہ تک امام ابوصنیفہ کے ساتھ دبا میں نے کسی رات ان کوسویا ہوائیس دیکھا ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابوصنیفہ کے جاج ہیں ، ابن مُبارکب نے فرمایا کہ جس مضاور کا تا تا ہے کہ میں نے ابوصنیفہ سے سنا فرماتے متھے کہ جب حضاور کا تا تا ہی صدیف آجا ہے تو ہم ہر

شریعت میں امام میں پھرفر ، تے میں کداگر چہم نے مشکوۃ میں آپ ہے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن آپ کے بلندشان اور کشر ت علم ہے برکت حاصل کرنے کیلئے ہم نے آپ کا ذکر کردیا ہے۔ ''الا کمال فی اساء الرجال مع المشکوۃ ۔۔۔۔۔

### علامها بويعلى بيضاوي

نے جامع المقدمات العلمية لمبهم المصنفات والكتب الشرعيه بيس حضرت امام ابوحنيف عليه الرحمه كوان القامات كے ساتھ ملقب كيا ہے

ال الومق

٢\_ المامناالمقدم

٣\_ مقدمة الأقم

٣٠ الجليل قدره

۵\_ المشرق في افق الفصائل بدره

٧\_ الملؤ بعلوم الشريعة صدره

٤ جُر العلوم الزاخر

٨\_ الحائزلانواع المفاخر

9\_ المجتبدالسفي

١٠ - الإمام الوحنيف

ا\_ أمامناالاعظم الشاراليه وغيره

(جامع المقدمات العلميه مد١/٢٨)

۔ کئی علوم میں بلاندافعت اپنے زمانے کے سردارین گئے۔

۲ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ابوطنیفہ سب لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں۔

۱ مام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ لوگ فقہ میں ابوطنیفہ کھتاج ہیں۔

۸ یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے ابوطنیفہ جیسانہ عقل مندد یکھانہ پر جیزگار

9۔ اسد بن عمرونے کہا کہ ابوطنیف نے حالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھی ہے۔

اپ نے ایک رکھت میں کھل قرآن مجید پڑھا۔

ا۔ آپ جس جگہ دنن ہوئے وہاں پر آپ نے ستر ہزار یار قر آن شریف تلاوت کیا ہے۔

ا۔ حمیدی نے کہا کہ میں نے این عیبیہ سنا کے میراخیال تھا کہ جمز و کی قر اُت اور ابوصنیفہ کی فقہ کوفہ سے با جرنہیں نکلے گی مگر دونوں چیزیں آفاق میں بیعنی (زمانے میں)مشہور ہوگئیں۔

۱۳ جریرنے کہا کہ جھے مغیرہ نے کہا کہ ابوطنیف کے پاس اور فقد حاصل کر کیونکہ اگر ابوطنیفہ کو ابراہیم (نخعی) بھی پالیتے تو ضرور ابوطنیفہ کے پاس بیٹھتے۔

۱۳ علی بن عاصم نے کہا کہ اگر نصف لوگوں کی عقل کے ساتھ امام ابو صنیفہ کی عقل کے ساتھ امام ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کی موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تھا کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو صنیفہ کی حالت کی

۵۱۔ مصنف نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابوطنیفہ کے منا قب کثیر ہیں اور آپ کاعلم
 ایک باغ تو اگر میں آپ کے علم اور منا قب کے متعلق طویل گفتگو کروں تو
 کی ضخیم جلدیں تیار ہوجا کیں گی۔ (اپنچ م الزاہر اوصد /۱۳۴۷)

چز پر مقدم رکھتے ہتے اور جب حضور علیہ السلام کے اصحاب مبارکہ کا قول و ممل آئے تو جم ان میں سے چن لیتے ہیں۔ امام اعمش نے (امام) ابوحنیفہ کو کہا کہتم طبیب ہواور جم ان میں سے چن لیتے ہیں۔ امام یکی بن معین نے کہا کہ ابوحنیفہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جمود کہیں۔ ملخصاً متدالا مام الی حضیفہ صدے اے ۲۳ ) مطبوع الریاض۔

اہم ابوقیم اصنبائی علیہ الرحمہ نے کیماعظیم الثان خراج عقیدت پیش کیا ہے اور آپ کی امامت فی الدین کا مسلمہ ہونا بیان کیا ہے، لیکن جرح کا ایک لفظ بھی اس ترجہ بیس بیان نہیں کیا۔

نوٹ اوم ایونیم علیہ الرحمہ نے بیرسب اقوال اپنی سند سے بیان کیے ہیں ، یہاں اختصار کو پیش نظر کھتے ہوئے اسناد کوحذف کیا گیا اور نیز عربی عبارت کے فقط ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔

# علامهام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى

نے اپنی کتاب النجوم الزاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ میں صد• ۱۵ کے تحت حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی القدعنہ کا جو ترجمہ کیا ہے اس کا خلاصہ فیش خدمت ہے:

كهاكه ١٥٠ ه إلا ما الاعظم الوحنيف في وصال كيا-

ا ۔ فقیہ کونی صاحب المذہب

۲ ۔ کی ہارجعزت انس سحالی رضی اللہ عنہ کی زیادت کی ہے۔

سے حضرت جماد علمیدالرحمدے فقد حاصل کی ہے۔

الم حتى كرعكم فقداور (الحيس) رائع من كمال حاصل كميا-

علامه موصوف نے بھی حضرت امام اعظم الوحنيف رضی الله عنه کی صرف تحریف بی بیان کی موسوف کے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا۔

# علامه مؤرخ القي الغزي

نے اپنی کتاب "طبقات السنيد في تراجم الحفيد" ميس حضرت امام اعظم الوطيفدرضى الله عند كا جوز جمد كيا بهاس كا خلاصه بيد ب

عبو اميام الانبهة و سبواج الامة و بحر العلوم والفضائل و منبع الكمالات والمفواصل ، عبالم العراق و تقيه الدنيا على الاطلاق من اعجز بعدة عن لحاقه و فأت من عاصرة في سياقه ومن لا تنظر العيون مثله ولا يمال مجتمد كماله و فضله ابوحنيفة المعمان بن ثابت سب

عن خلف بن ايوب انه قال صأم العلم من عند الله تعالى الى محمد عليه ثم صام الى المحمد عليه ثم صام الى المحمد الله تعالى الله تعالى الله محمد عليه فس شأء فليرض و من شأء فليسخط ـ

عن اسحاق بن بهلول ، سهعت بن عيينه يقول ما مقلت عيني مثل ابى حنيفه و عن ابراهيم بن عبدالله الخلال قال سهعت ابن المباحث يقول كأن ابوحنيفه آية تقال له قائل في الشريا ابا عبدالرحمن اوفي الخير تقال اسكت يا مذا فأنه يقال غاية في الشرآية في الخير ثم تلا مذه الآية ( وجعلنا ابن مريم و امه آية)

علامه احمد الاونروى نے اپنى كتاب "طبقات المفسرين ميں حضرت اله م ابوح**نيف عليه** الرحمه كومفسرين ميں شار كيا ہے اور "پ كاخوبصورت ترجمه كيا ہے اس كا خلاصه **ویش** خدمت ہے۔

ا ـ نعمان بن ثابت كوفى امام اعظم الوحنيفه عليه الرحمه

۲۔ جمری میں پیدا ہوئے ، حضرت عطاد بن الی رباح اور اس طبقہ کے اور عفرت الس رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حاصل کیا ہے۔

٣ ۔ حماد بن انی سلیمان ے نقد حاصل کی ہے۔

٣- اذكياوش سے إلى -

۵۔ فقہ عماوت گزاری ، تقویٰ ، خاوت جبیبی صفات سے متصف ہیں۔

٢\_ امراه كانذران قبول نيس فرمات تھ\_

2- بلك جوز في كرتے تقابين إتھ كى كمائى سے كرتے تھے۔

۸ امام شافعی عیدالرحمد نے فرویا کہ لوگ فقد میں ابوطنیفد کے بیت اس میں۔

۹۔ آپ نے چار صحاب رض الله عنهم کو پایا ہے۔

المحفرت انس رمنى الثدعنه

المدحشرت عبدالله ين اوفي رضي الله عنه

۳ مه حضرت مهل بن معد ساعدی رضی الله عنه 🜣

مهم حضرت ابوطقيل عامر بن واثله رضى الله عنه

(طبقات المفسرين، لا دنروي صدا/ ١٩)

#### نه کوره عبارت کا خلاصہ ہے:

- المول كالم إلى-
  - ٧\_ امت کی روشی ہیں۔
- س\_ فضائل اور علوم كاسمتدريس-
- س فضياتون اور كمالات كينيع بي-
  - ۵۔ عراق کےعالم
  - ٢\_ على الأطلاق ونياك فقيه جين-
- ے آپ کی شرد کھا
- ٨ كوئى مجتبدآپ كى كمال اور فضيلت كونه پاسكا ٨
- 9۔ خلف بن ابوب نے کہا کہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ مثالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ مثالیٰ کی طرف سے حصابہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور حضور تا اللہ عنہ کو ملا اللہ عنہ کو ملا ہے حالم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ملا ۔

  اب جا ہے کوئی خوش ہویا تا راض۔
- ا۔ اسحاق بن بہلول نے کہا کہ بیں نے ابن عیبیہ سنافر ماتے تھے کہ میری آئی میں استان میں
- اا۔ امام عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام ابوطبیفہ کوخیر کی آیت (لینی نشانی) قرار دیاہے۔
- اا۔ نیز حضرت ابن مبارک نے قرمایا کہ اگر اللہ تعالی ابوصنیفہ اور سفیان کے ساتھ میری مدونہ کرتا تو میں بھی دوسر کے لوگوں کی طرح بی ہوتا۔

وعسه (بعنى) عن ابن المبارك) انه قال لو لا ان الله اعائني بابي حنيفة و سفيان لكنت كسائر الناس \_ وعن ابي يحيى الحمائي انه كأن يقول مارايت مرجلا قط خيرا من ابي حنيفة و كأن ابوبكر الواعظ يقول ابوحنيفه افتل اهل زمانه \_

وحدث الشافعى محمد بن ادريس قال قيل لما لك بن انس ، عل مرأيت ابأحنيفة قال نعم ، مرأيت مرجلا لو كلمك في هذه السامرية ان يجعلها ذهبا لقام بحجته .

و عن مروح بن عبادة انه قال كنت عند ابن جريج سنة خمسين واتأه موت ابى حنيفه فاسترجع و توجع و قال اى علم ذهب ـ

و عسن مسعر بن كذام انه قال ما أحسد احدا بالكوثة الاسجلين ، ابا حنيفة في فقيمه والحسن بن صاّلح في زهدة ،

و عسن عبد الله بن ابي جعفر الرازى قال سبعت ابي يقول مأمرايت احد افقه مسن ابى حنيفة و ما مرأيت احدا افقه من ابى حنيفة وما مرأيت اومرع من ابى حنيفه \_

وقال ابويوسف ، مأم أيت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة \_

(طبقات السنيد مد١٨)

# امام شخ كمال الدين دميري عليه الرحمه

ا پئی کمآب حیوۃ الحیو ان الکبری صدا/ ۱۳۸ پر قرماتے ہیں: آپ کا نام نعمان بن ثابت

ین زوطی بن ماہ ہے، آپ عالم اور عامل ہیں (لیعنی کمآب وسنت پر) امام شافعی علیہ
الرحمہ نے فر مایا کہ امام ما لک علیہ الرحمہ ہے کہا گیا گیا آپ نے ابوہ نیفہ علیہ الرحمہ کو
دیکھا ہے تو حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے وہ الیے مرد ہیں
کہا گر چیرے ساتھ اس ستون کے سونے کا ہونے کے بارے ہیں گفتگو کریں تو ضرور
ثابت کردیں کہ بیسونے کا جی ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ
ہیں (لیعنی دین کی مجھ عاصل کرنے ہیں) امام ابوہ نیفہ کے بختاج ہیں۔

امام دمیری علیه الرحمه مزید فرماتے بین کدامام ابوطنیفہ قیاس (صحیح) میں بھی امام بین، چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی تماز اداکی ہے، ہررات ایک رکعت بیس مکمل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، جس جگہ آپ بدنون ہوئے وہاں پرآپ نے ستر ہزار بارقرآن مجید تلاوت کیا تھا۔ (ملخصاً حیوۃ الحیوان الکبری صدا/ ۱۳۸)

امام دميري عليه الرحمدة جوفر ماياس كاخلاصديد ي

- ا \_ آپعالم اورعال این -
- ۲ آپتاس (میح) میں بھی امام ہیں۔
- الم شافعی علی الرحمات آپ کی تعریف کی ہے۔
- س عالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اداکی ہے۔
- ٥ حضرت المام الك طيد الرحمد في آپ كي تعريف ك --

- ۱۳ ابویکی حمانی نے کہا میں نے ابوطنیفہ سے بہتر آ دی نہیں ویکھا۔
- سا۔ ابوبکرواعظ نے کہا کہ ابوطنیفدا پنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔
- ۱۵ ۔۔ امام شافعی محمد بن ادر لیس نے فرمایا کہ امام مالک کو کہا گیا کہ کیا آپ نے ابوحنیفہ کو دیکھا ہے اور ایسا آ دمی اگر وہ اس ستون کوسونے کا کہیں آو ضروراس پر دلائل قائم کر دیں گے۔
- ۱۷۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کدائن جرت کو جب امام اعظم ابوصنیفہ کے وصال کی خبر لمی تو ابن جرت کے ایک علم چلا گیا ہے۔
- ا۔ مسر بن کدام نے کہا کہ کوفہ میں دوآ دمیوں سے حسد کیا گیا ہے ، امام ابوصنیفہ سے فقہ میں اور حسن بن صالح سے زمیر میں۔
- ۱۸۔ عبداللہ بن الی جعفر رازی نے کہا کہ بیس نے اپنے ہاپ سے سناوہ کہتے تھے کہ کہ میں اس کے بیاب سے سناوہ کہتے تھے کہ کہ میں اس کے میں الورائی سے زیادہ کوئی پر ہیز گار میں دیکھا۔
- 19۔ امام قاضی ابو پوسف نے کہا کہ بیس نے حدیث کی تقبیر جاننے کے بارے میں ابوطنیفہ سے بہتر کوئی ندد یکھا۔

# خطیب بغدادی علیه الرحمه کی نظر میں نعمان بن ثابت ابوحنیفه میمی

آپ تالبی ہی<u>ں</u>

آپ نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند کی زیارت کی ہے ( بیعنی آپ تابعی ہیں ) (خطیب بغدادی صر۳۲/۳۳)

آپ کے والدگرامی

آپ كوالدجناب ابت عليه الرحمه اسلام ير پيدا موت -

(خطيب بغدادي صر١١٣٥/١٣)

جناب ثابت بحیمین میں حمزت ملی شیر خدارضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپرضی اللہ عند نے جناب ثابت اور ااپ کی اولا دکیلئے برکت کی دعا فر مائی۔ (خطیب بغدادی صر ۱۳۲۳)

قاضى كےعهدہ كى پیش كش

حضرت امام کوعہد و قضا لیعن قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا آپ نے صاف انکار کر دیا ، قبول نہ کرنے کی وجہ سے روز اندوس کوڑے مارے جائے تھے۔ (خطیب بغدادی صراح ۲۲۲/۱۳۲) ۲۔ ہررات ایک قرآن مجید کمل تلاوت کرتے تھے۔
اورامام شخ کمال الدین دمیری علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جرح کا ایک نفظ بھی استعال نہیں کیا جبکہ خطیب کی تاریخ بھی آپ کے سامنے تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ دیگر ائمہ کی طرح آپ نے بھی اس جرح کوعملاً روکر دیا ہے اور این

آئم کرام میں شامل ہیں جوحضرت امام ایو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مدح کرنے والوں میں شامل ہیں۔(الحمد للدرب العالمین)

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۳ میں حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوباب لکھے ہیں۔ ایک باب میں انکہ کرام کی زبان سے ان کی تحریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے ان کی تحریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے آپ کی تعریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے آپ کی تعریف پر مشتمل باب تلخیص کر کے تو قار کین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ، اور گزشتہ اور اتی میں تاریخ بغداد کے حوالے سے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ برکئے گئے اعتراضات کے جوابات کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔

## اسحاق بن ببلول:

اسحاق بن بہلول نے کہا میں نے سفیان بن عیبینه علیہ الرحمہ سے سنا وہ فرماتے تھے، میری آنکھوں نے ابوطیفے کی شل نددیکھا۔

## ابراجيم بن عبداللد

ابراہیم بن عبداللہ خلال نے کہا کہ میں نے ابن مبارک علیہ الرحمہ سے سنا وہ قرماتے سے کہا کیا شرکی نشانی ہیں تو قرمایا اے کہنے والے سے کہا کیا شرکی نشانی ہیں۔ (خطیب بغدادی صریحا/۳۳۲)

## ابود برب محمد بن مزائم

ابو وہب جمہ بن مزائم نے کیا کہ یس نے این مبارک سے سناوہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ابو حذیفہ اور سفیان علیما الرحمہ کے ساتھ میری مدونہ کرتا تو میں بھی دوسرے عام لوگوں جیسا ہی ہوتا۔

## على بن سالم العامري

علی بن سالم العامری نے کہا میں نے ابو یکی الحمانی علیہ الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے میں نے بھی بھی کوئی آ دی ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے بہتر قبیس دیکھا۔

#### منجاب

منجاب كہتے ہیں كہ میں نے ابو بكر بن عیاش علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے الوحنیفہ اینے زمانے میں سب سے افغل تھے۔ (خطیب بغدادی صد۱۳/۳۳۷)

## امام احمد بن تقبل

حصرت امام احمد بن هنبل عليه الرحمہ كے سامنے جب آپ كا ذكر ہوتا تو رو پڑتے اور امام الوصنیفہ كیلنے رحمت كی دعاكرتے تھے۔ (خطیب بغدادى صد١٣٧٧)

#### ولادت

٨٠ جرى ش آپ كى ولاوت جو كى اور ١٥٠ أجرى ش وصال جوا\_

### امام الوقعيم

امام ابوقیم نے کہا ابوھنیفہ خوبصورت چبرے والے ،خوبصورت لباس والے ، پا کیڑہ خوشبووالے ، اپھی مجلس والے ، بہت زیادہ سخاوت والے ، بھائیوں کے ساتھ (اسلامی اخوت کے مطابق ) اس مسلوک کرنے والے تنے (خطیب بغدادی صرام المساس) آپ نے اسٹاد محترم معزرت حماد بن ابی سلیمان علیہ الرحمہ کی وی سال تک خدمت کی ہے ، دوسری روایت کے مطابق آپ نے اشارہ سال تک اسٹاد محترم معزرت جا اسٹاد محترم حضرت جا اسٹاد محترم حضرت جا اسٹاد محترم کے مطابق آپ نے اشارہ سال تک اپنے اسٹاد محترم حضرت جماد بن ابی سلیمان علیہ الرحمہ کی صحبت اختیار کی ہے۔

#### خلف بن ايوب

(خطیب بغدادی صه۱۱/۳۳۳)

## عبدالله بن ابوجعفر دازي عليه الرحمه

عبداللہ بن ابوجعفررازی عاید انرحمہ نے کہا میں نے اپنے والدسے سناوہ کہتے تھے، میں نے ابوحقیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑا پر ہیز گا زئیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی مرسما/۳۳۹)

## فضيل بن عياض عليه الرحمه

فریاتے ہے کہ ابوصنیفہ فقہ میں اور تقویٰ میں مشہور ومعروف ہیں، وسیج مال والے، جو

یمی آپ کے پاس حاضر ہوتا اس پرمہر یائی کرتے ، ون رات محل کے ساتھ علم کی تعلیم
دینے والے ، خوبصورت رات والے (لیعنی رات عبادت اللی میں گزار نے والے
ہے) بہت زیادہ خاموشی کرنے والے گرجب کوئی حلال وحرام وغیرہ کا مسئلہ بوچھتا تو
اس کو جواب ارشاد فرمائے ، سلطان کے مال سے بھا گئے والے جب کی مسئلہ میں
حدیث محمح مل جاتی تو اس کی انتاع کرتے تھے ، نہیں تو صحابہ کرام رضوان الشعلیم
اجھین سے نہیں تو تا بعین کرام سے مسئلہ بیان کرتے اگر حدیث محمح ، صحابہ ، تا بعین
سے نہا آتو پھر قیاس کرتے اور بہت اچھا قیاس کرتے تھے۔

(خطيب بغدادي صه ۱۳۴۰)

### قاضى الوبوسف عليدالرحمه

فریاتے تھے کہ میں نے صدیث کی تفییر، ابوصنیفہ سے زیادہ جانے والا کوئی شددیکھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ جھے سے زیادہ صدیث سیح کو پہچانے والے ہیں نیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کیلئے دعاءرحمت بعد میں کرتا ہوں پہلے اپنے استاذ مکرم امام

#### امام ما لك عليه الرحمه

حضرت امام ما لک علید الرحمہ نے فر ما یا اگر ابو حنیف اس سنون کے سونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے تو ضرور سونے کا خابت کردیں گے۔

### ابن جريج عليه الرحمه

ابن جرت علیدالرحمہ کے پاس جب اہام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کی خربی فی او آپ نے کہاعلم رخصت ہوگیا۔ (خطیب بغدادی صد ۲۳۸/۱۳۳) اواز علیہ الرحمہ

اوزاعی علیدالرحمدنے حضرت عبدالقد بن مبارک علیدالرحمہ کوا مام ابوح فیف علیدالرحمہ کے بارے میں فرمایا: میدرے عالی مشاکخ میں سے بین، جا دَاوران سے علم حاصل کرو۔

### معرين كدام عليهالرحمه

معتر بن كدام عليه الرحمه في فرمايا كه كوفه بين دوآ دميول سے حمد كيا حميا ہے ايك ابوطنيفه سے اور دوسرے حن بن صالح ہے، امام ابوطنيفه سے ان كی فقه بین حمد كيا حميا ہے اور حسن بن صالح سے ان كے زہد بين ۔ (خطيب بغدادى صر ۱۳۸/۳۳) محدث امرائيل

نے کہا ابوصنیفہ کتنے اچھے آدی ہیں ، آپ ہرالی حدیث کے یادر کھنے والے ہیں جس میں بھی فقہ کاعلم ہو۔ حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا ابوحنیفدسب سے بوے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی شل جہیں اور کا ابوحنیفہ میں ان کی شل جہیں در کھا نیز فرمایا کہ جب امام ابوحنیفہ اور امام سفیان کسی فقوی پر اتفاق کر لیس تو کس کی جرائت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی؟ نیز فرمایا کہ جس چیز پر ابوحنیفہ اور سفیان دونوں جمع ہوجا کمیں وہ چیز بروی توی ہوتی ہے نیز فرمایا کہ اگر کسی کو قیاس رائے کے ساتھ کہنالائق ہوجا کمیں وہ چیز بروی توی ہوتی ہے نیز فرمایا کہا گر کسی کو قیاس رائے کے ساتھ کہنالائق ہوتا وہ وہ ابوحنیفہ ہیں۔

(خطیب بغدادی صرائی سے اور فیل

امام الوقعيم عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ مسائل میں بواغور دفکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدين داؤد

الخير بى نے كہا كەالى اسلام برسة بات لازم ہے كدائي نمازوں بيس امام الوصيف كسليے وعاءر حمت كياكريں كيونك آپ نے سنن اور فقد كوتحفوظ كيا ہے -محدث ابوعبد الرحمٰن مقرى

جب امام ابوحنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ میں حدیث سائی شہنشاہ نے (لیمنی امام ابوحنیف نے)

محدث شدادبن عكيم عليدالرحمه

نے کہا کہ میں نے امام ابوطنیفہ سے بڑا عالم ہیں دیکھا۔ محدث کی بن ابراہیم علیدالرحمہ

نے جب امام ایو حذیف کا ذکر کیا تو فرمایا ابوحذیف اسے زمانے میں سب سے بوے عالم ہیں۔

ابوصنیفه علیه الرحمه کیلئے دعا کرتا ہوں۔ (خطیب بغدادی صد۱۳۰/۱۳۳) جناب حماوین زیدعلیه الرحمه

نے کہایں نے جج شریف کا ارادہ کیا تو جناب محدث ایوب ( سختیانی ) علیہ الرحمد کے پاس حاضر ہوا تو محدث ایوب نے شریال اہل کوفہ کا پاس حاضر ہوا تو محدث ایوب نے فرمایا کہ جھے یہ بات پنجی ہے کہ اس سال اہل کوفہ کا فقید نیک آدی (امام) ابو حذیفہ بھی مج کررہے ہیں جب تیری ان سے ملاقات ہوتو ان کومیر اسلام کہدویتا۔ (خطیب بغدادی صہ ۱۳۳۱/۱۳۳)

محدث يزيدبن بارون عليه الرحمه

ے کی نے پوچھا اے ابوخالد جن کوآب نے دیکھا ہے ان میں سب سے برد افقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ امام ابو حذیقہ علیہ الرحم سب سے بردے فقیہ ہیں۔

نیز جب آپ سے امام ابوصنیفداور آپ کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کہ اگر تو فقد سیکھنے کا اراد و کرتا ہے تو چھر تھنے ابوطنیفہ کی کتابوں کو دیکھنا جا ہے میں نے کوئی فقیدا بیانہیں دیکھا جو آپ کی کتابوں کو ٹالپند جا نتا ہو۔

( خطيب بغدادي صه ٢١/١٣٣)

محدث الوعاصم تبيل

ے جب ہو چھا گیا کہ جناب مفیان اور جناب ابوطنیفہ سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ ابوطنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت عبداللد بن مبارك عليدالرحم

نے فر مایا کہ جس چیز پر ابو حقیقہ اور سفیان دونوں جمع ہو جا کیں وہ چیز بڑی تو می ہوتی

حضرت عبدالله بن مبادك عليه الرحمه

نے فر مایا کہ اگر کسی کو تیاس ، رائے کے ساتھ کہنالائق ہے تو وہ ابو حنیفہ ہیں۔ (خطیب بغدادی صد 343/13)

امام ابوثيم عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ مسائل میں براغور فکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدين داؤو

الخیری نے کہا کہ اہل اسلام پر بیات لازم ہے کہ اپنی تمازوں میں امام ابوحنیفہ کیلئے وعاءرحت کیا کریں کیونکہ آپ نے سنن اور فقہ کو تفوظ کیا ہے۔

(خطيب بغدادي صه 344/13)

محدث الوعيد الرحلن مقرى

جب امام ابوطنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ میں حدیث سنائی شہنشاہ نے (لیتن امام ابوطنیفہ نے)

محدث شدادبن عكيم عليه الرحمه

نے کہا کہ یں نے امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔

محدث نضربن هميل عليدالرحمه

نے کہا کہ لوگ فقدے سوئے ہوئے تھے حتی کدامام ابوحنیفہ نے انہیں بیدار کر دیا۔

محدث يزيدين بإرون عليه الرحمه

ے کی نے بوچھا ،اے ابوخالد جن کوآپ نے دیکھا ہے ان میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ امام ابوحثیفہ علیہ الرحمہ سب سے بڑے فقیہہ ہیں۔

محدث ابوعاصم نبيل

ے جب پوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوصنیفہ یس سے بڑا فقیدکون ہے تو جواب دیا کدابوصنیفہ بڑے فقید ایل۔

محدث يزيدين بإرون عليه الرحمه

ے امام ابو حنیفداور آپ کی کمایوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کدا گر تو نقد سکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو چر تھے ابو حنیفہ کی کمایوں کو دیکھنا چاہئے میں نے کوئی فقیدا بیا نہیں دیکھنا جو آپ کی کمایوں کو ناپہند جا آبو۔ (خطیب بغدادی صد 342/13)

حضرت عبداللدين مبادك عليدالرحم

نے فرمایا ۔۔۔ ابوصنیف سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں و یکھا۔

حضرت غيداللدين مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا کہ جب الم ابوطنیفداورا مام مقبان کی فتوی پر اتفاق کرلیں تو کس کی جرأت ہاں کا مقابلہ کرنے کی۔ ہے اس کا مقابلہ کرنے کی۔

امام يحلى بن معين عليه الرحمه

نے کہا میرے نزد کی قراً قاتو (قاری) حزہ کی ہے اور فقد ابوضیف کی ہے ، ای پر میں نے لوگوں کو پایا ہے۔

ابراجيم بن عکرمه

نے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ ہے زیادہ بڑا پر ہیز گاراور بڑا فقیہ ہیں دیکھا۔

( خطيب بغدادي عه 347/13)

جناب يحيى القطان عليه الرحمه

نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ کو تتم ہم ابوصنیف کی مجلس میں بیٹھے اور آپ سے ہم نے سنا اور اللہ تعالیٰ کو تتم ہم ابوصنیف کی طرف دیکھا تو میں پہچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو تتم جب ہمی میں نے ابوصنیف کی طرف دیکھا تو میں پہچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ڈرنے والے ہیں۔

(خطیب بغدادی صد 252/13)

جناب محدث مفيان بن عيينه عليه الرحمه

نے فرمایا که ابوحنیفه پرالله تعالی رحمت کرے وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے۔

محدث يحي بن ايوب

نے کہا کہ امام ابوصنیفہ رات کوسوتے نہیں تھے (بلکہ عبادت میں رات گز ارتے تھے) حفص بن عبد الرحمٰن

نے کہا کہ ابوصنیفہ رات کو قرآن کے ساتھ دندہ کرنے والے تھے ایک ہی رکعت میں تمیں سال تک آپ کامیمعول رہا۔ محدث كى بن ابراجيم عليه الرحمه

نے جب امام ابوضیفہ کا ذکر کیا تو فرہ یاء ابوضیفہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ایس -

محدث نضربن شميل عليه الرحمه

نے کہ کہ لوگ فقد سے سوئے ہوئے تھے تی کہ امام الوصنیف نے انہیں بیدار کردیا۔

جناب يجيٰ ( بن معيد قطان )

نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو شم ہم جمود نہیں کہتے کی مرتبہ ہم نے ابو صنیفہ کی رائے کو اپنایا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے ابو صنیفہ کی رائے سے اچھی رائے کی کی نہیں تی اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

ز آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

(خطیب بغدادی صد 345/13) جناب یکی بن معین علیم الرحمہ

نے فرمایا کہ جناب بیمی بن سعید فتوی میں اہل کوف کی موافقت کرتے تھے ، اور اقوال میں سے صرف امام ابوطنیفہ کے قول کواختیا رکرتے تھے۔

حضرت امام شافعي عليه الرحمه

نے فر مایا لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کے تاج ہیں ، نیز فر مایا میں نے ابوصنیفہ سے ہوا فقیہ کو کی ٹیس و یکھا۔ اور فر مایا جو کو کی فقہ میں کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ ابوصنیفہ کا تھا تا ہے۔ اور فر مایا جو فقہ کی پہچان حاصل کرنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ امام ابوصنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کو لازم پکڑ لے اس لیے کہ لوگ فقہ میں ان کے تاج ہیں۔ آپ کے شاگر دوں کو لازم پکڑ لے اس لیے کہ لوگ فقہ میں ان کے تاج ہیں۔ (خطیب بغداوی صد 343/13)

## عدث يزيد بن كيت:

نے کہا وطنینہ بہتری لوگوں میں ہے او اللہ تعالی سے مبت زیاد فید نے واسیم بیل جناب حضرت عبداللہ بن مبارک علیالرحم

نے فری ایک جب سر کوف میں آیا تو میں نے ہوگوں سے او چید مب سے زیاد : رہیز گارکون ہے تولوگوں نے کہاءامام الوصليف عليه الرحمہ

محدث حفزت كى بن ابرا بيم عليه الرحمه

نے فر ، یا میں نے اہل کوفد کی صحبت اختیار کی لیکن میں نے امام الوصنیف سے برا کوئی پر بیز گارنیس دیکھا۔

جناب محدث حضرت وكيع عليه الرحمه

الله تعالی قتم ابوطنیفه عظیم الامانت ہیں ، اور آپ کے ول میں الله تعالی کی بہت زیادہ عظمت وادب واحر ام ہے اور آپ ہرتی پر الله تعالی کی رضا کو مقدم کرتے تھے۔ الله تعالی کی رضا کو مقدم کرتے تھے۔ الله تعالی کی رضا کو مقدم کرتے تھے۔ الله تعالی نے آپ پر رحمت کی اور آپ ہے راضی ہوا اور دیگر ابرار لیمنی پاک کو گول ہے راضی ہوا ، امام ابوطنیفہ بھی ضرور النہیں نیک کو گول میں ہے ہیں۔ راضی ہوا ، امام ابوطنیفہ بھی ضرور النہیں نیک کو گول میں سے ہیں۔ (خطیب بغدادی صد ۲۵۸/۱۳)

جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه نيز فرمايا بي في ابوطيفه بيزاير بيز گارنيس ديكها

#### محدث زافر بن سليمان

ے کہ کہ ابعضیفہ اے کورندہ کرنے اوا لے بعقر آن کے رائے ایک بھی رکھے میں ا مح مصل من عمر

۔ لک کیا ہم وطنیفہ سیالر حمد نے جالیس سر فرکی نی سنا ، کروشو، ساتھاد 

است نیک بی رعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت یو کرتے تھے اور خوف اہمی ک وجہ 
نے تارویے حتی کہ آپ کی آواز کی جاتی اور پڑوی بھی آپ پرترس سرتے تھے۔

(خطیب بغدادی صد 354/13)

## جناب منصورين ماشم

کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک عدیہ الرحمہ کے ساتھ تھے قادسیہ میں ، کوفہ ا ایک آدی آیاس نے امام ابوحنیفہ عدیہ الرحمہ پر اعتراض کیا تو حضرت امام عبداللہ بن مبارک عدیہ الرحمہ نے فر مایا ، تیری خرابی ہو کیا ایسے آدی پر اعتراض کرتے ہو جس نے پیٹنالیس سال

پ نچوں نمازیں ایک ہی وضو کے سرتھ اوا کیں اور جو رات کو دو رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کرتا تھا اور میرے پس جو فقہ ہے وہ میں نے ابوطنیفہ ہے ہی حاصل کی ہے جناب محدث مسع بن کدام علیہ الرحمہ

نے فرمانی کدابوحنیفه ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔ محدث کیجی بن لھر

رد كها وحنيفه رمص ن المبادك من ما تهم تبرقر آن مجيد تلاوت كرتے تھے۔

محدث يزيدين بارون:

نے کہا میں نے لوگوں کو پایا ہے کوئی شخص میں نے ابوطنیقہ سے زیادہ عقل مند زیادہ افضل اور زیادہ پر ہیز گا نہیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی صد۳۲۳/۱۳)

حصرت عبداللدين مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا کہ بیس نے حسن بن مجار کو دیکھا امام ابو صنیفہ کی (سواری) کی رکاب کچڑے ہوئے فقہ بیس کلام ر نے والا آپ سے زیادہ بیخ نہیں ہوئے تھے اور کہدر ہے تھے کہ ہم نے فقہ بیس کلام ر نے والا آپ سے زیادہ حاضر جواب نہیں دیکھا ، آپ کے وقت جو کلام کرنے والے بیس آپ بلا مدافع ان کے سروار بیل اور جو سے اعتراض کرتے ہیں اصل میں وہ آپ ہے صد کی وجہ سے ہے۔ محدث ابن واؤد کہتے ہیں کہ لوگ امام ابو صنیفہ کے بارے سے صد کی وجہ سے ہے۔ محدث ابن واؤد کہتے ہیں کہ لوگ امام ابو صنیفہ کے بارے میں یا جاتال ہیں یا حاسد ہیں۔ (لیمنی جو آپ پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کی سے صالت ہے)

(خطیب بغدادی صریح اللہ جیں اسلامی (خطیب بغدادی صریح الامیم)

محدث ابوو ببالعابد

نے کہا جوموز وں پر سے جائز نہ سمجھے یاامام ابوصلیفہ پرطعن کرے تو وہ مختص ناقص العقل

محدث يجي بن ضريس:

نے کہا کہ میں سفیان کے پاس حاضر ہوا آپ کے پاس ایک آدمی آ یا اور کہا ابو صنیفہ پر اعتراض کیوں ہے کہا اُسے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے ابو صنیفہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے سب سے پہلے میں دیمل کے طور پر کت ب القد کو لیتنا ہوں اگر قر آن مجیدے نہ ملے ا بوعبدا لرحمن مسعودي

کہتے ہیں میں نے ابوطنیفی نے زیادہ اچھی امانت والانہیں ویکھا۔

(خطيب بغدادي صر١٣٥٩)

محدث قيس بن ربيع

نے کہا ابوحنیفہ پر ہیز گار شخصیت تھے اور نقید تھے آپ سے حسد کیا گیا ہے۔

حجربن عبدالجبار

کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجلس ابو حنیفہ سے زیاد و مکرم مجلس نہیں و یکھی۔

(خطيب بغدادي صه١٦٠/١٣)

حطرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نیز حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ سے کہا اے ابوحنیف نے ابوحنیف نے ابوحنیف نے ابوحنیف نے ابوحنیف نے کھی ابوحنیف نے کھی ابوحنیف کے جو ابوحنیف کی جو ابوحنیف بہت کی جو ابوحنیف بہت کی جو ابوحنیف بہت مقل مند بیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پر دوسرول کومسلط کریں گے۔

محدث على بن عاصم

نے کہاا گرابوحنیفہ کی عقل کا نصف اہل زمین سے وزن کیا جائے تو ابوحنیفہ کی عقل پھر بھی زیادہ ہوگی۔ (خطیب بغدادی صہ ۳۲۳/۱۳)

محدث خارجي بن مصحب:

نے کہا جوموزوں پڑتے جائز نہ مجھے یا امام ابوطنیف پراعتر اض کرے تووہ ناقص احقل ہے۔

المام مدرف فقيم ورخ عبراا وربن الى الوفا القرشى كى كتاب

الجواهر المضية في طبقات الحنفية

سامام اعظم الوحنيفه عليدالرحمه كالزجمه

> حضرت عبدالله بن انیس حضرت عبدالله بن جزءالزبیدی حضرت انس بن ما لک حضرت جابر بن عبدالله حضرت واثله بن بیار حضرت واثله بن استع

حضرت عائشة بنت بجزو (رضى الشعنهم اجمعين)

پھر حصرت انس بن مالک رضی القدعنہ کی زیارت کرنا ذکر کیا ، پھر بیان کیا کہ آپ نے تا بعین کرام میں ہے کثیر حصرات سے ساخ کیا ہے اور پھر بیان کیا کہ آپ سے ایک جم غفیر نے روایت کی ہے، یہاں تک کہ جار بڑار آ دمیوں نے آپ سے روایت کی

آرسول التعاقیق مند مرای بیت بول ، تو اگر کتر بالقداور رسول الده و التحقیق کی سنت مند مند التحد مند التحد التحدید التح

ہاں وہ سیچ ہیں ، اور اہام شعبہ علیہ الرحمہ اہام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے تھے۔

قاضی ابو پوسف علیه الرحمه نے کہا کہ امام ابوطیفه بررات قرآن مجید ختم فرماتے تھے امام ابن عبدالبرعلية الرحمد كے حوالے سے بيان كيا كه ام ابن المدين نے کہا کہ ابوطنیفہ لقد ہیں ، ان کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے ، ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے بیان قرمایا کہ جنہوں نے امام ابوحنیفہ علی الرحمہ ہے روایت کی ہے انہوں نے آپ کی توثیق کی ہے اور تعریف کی ہے ، علام عبدالقاور قرشی علیدالرحمه فرماتے ہیں کدامام ابوصنیفه علیہ الرحمہ کی جرح و تعدیل میں بھی بات قبول کی گئی ہے۔ جس طرح حضرت المام احمد حصرت امام بخاري اين معين ، ابن المديني وغير جم رحمة الله عليهم اجتعين كي بات قبول کی گئی ہے، جیسا امام ترندی علیہ الرحمد کی کتاب العلل من انجامع الكبير ميں ے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جابر انجھی ہے بڑا جھوٹانہیں ویکھا اوركونى عطابن الى رباح \_ افضل تبيس ديهما \_ بيمر مض لمعرفة دااكل الدوة للنيهقي ك والے سے بيان كرتے إلى كرآب سے حضرت مفيان تورى عليه الرحمد كے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ ثقہ ہیں ،سواان احادیث کے جوسفیان عن الی اسحاق عن الحارث روايت كي بير \_ امام الوحنيف نے قرمايا زيد بن عياش ضعيف ہے -

سفیان بن عیدنه علیه الرحمه نے فره یا که سب سے پہلے بیان حدیث کیلئے مجھے اہام الوحنیفه نے بی بھایا ہے اورلوگوں کوفره یا کہ بیسفیان حضرت عمرو بن وینار رحمۃ الله علیہ کی حدیث کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں تو لوگ مجھ پر جمع ہو گئے اور میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی ۔۔۔۔ پھرا مام الوحنیفہ علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی ۔۔۔۔ پھرا مام الوحنیفہ علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا

ہے لین آپ کے شاگر دوں کی تعداد جنہوں نے آپ سے روایت کی ہے پھر جناب مسر بن کدام کافر مان نقل کی کہ جس نے اپنے اور خدا تعالیٰ کے درمیان امام ابو صنیف کو دسیلہ ) بنالیا ش اُمید کرتا ہوں کہ اسے کوئی خوف شیس ہوگا۔

پھریکی بن آدم نے نقل کیا کہ میں نے حسن بن صالح سے سناوہ کہتے تھے ابوحنیفہ کے زو کیے اور جانب توجہ بہیں کرتے سے ابوحنیفہ کی حدیث ٹابت ہوجاتی تو پھرکسی اور جانب کے شخصے ان ابو یوسف عدیہ الرحمہ نے نقل کی کہ میں نے حدیث کی تفسیر جانے کے بارے میں ایام ابوحنیفہ سے بڑاعالم نہیں ویکھا۔

يحرحضرت امام الشان امام شافعي عليه الرحمه كافر مان نقل كياكه

جوآ وی فقد حاصل کرنا جا ہے وہ امام ابوطنیفہ کا تھاج ہے۔

پھر حضرت امام کبیر سید المحد ثین حضرت امام ما لک علید الرحمہ کا فرمان نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ابوصنیفہ اگر اس ستون کے بارے بیس کہدد سے کہ بیسونے کا ہے تو دلائل سے ٹابت کردیں گے کہ واقعی وہ مونے کا ہے۔

ا ، معبدا نقادر قرشی علیه الرحمه پیرفقل فر ، تے بین که حضرت ا ، م حمد بن طنبل علیه الرحمه کے پاس جب امام ابوطنیقه کا ذکر جوتا تو آپ من کرروتے اور آپ کیلئے دعاء رحمت کرتے پیرفقل فر ، یا که ابوطنیفه ثقه بین کرتے پیرفقل فر ، یا که ابوطنیفه ثقه بین علیه ابرحمه نے فر ، یا که ابوطنیفه ثقه بین علیه ایرحمه نے کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفه کی تضعیف کرتے ہیں سنا۔

سامام شعبہ علیہ الرحمہ ہیں جوامام ابوصلیفہ علیہ الرحمہ کی طرف لکھتے ہتے کہ اے ابو حقیفہ آپ حدیث بیان کریں ، اس طرح علی بن مدین نے بھی امام ابو حقیفہ کی تعریف کی ہے ، امام یکی بن معین ہے جب بوچھا گیا کہ ابو حقیفہ کیا حدیث بیں سے ہیں تو کہا

ر کے عالی جوصہ مثالی طریقے ہے حفظ ہودی ہیں ن کرنی جا ہے۔ (الجواہرالمضیہ صبر ۲ تا۲۲) معضاً

> ا ممجدّ شمورخ علامه ملاح الدين فسل بن ايم عفدي عليه الرحمه كي تعنيف

> > "الوافي بالوفيات"

سے حضر سام اعظم الوحثیفہ رضی اللہ عند کا ترجمہ ملامہ صفدی علیدالرحمہ نے فرمایا کہ

ا، م الرصنیفه رضی الله عند نعی بن فارت بن زوخی . . . . . الا مام العلم الکوفی الفقیه . . . . . د است بن زوخی . . . . . الا مام العلم الکوفی الفقیه . . . د منر ند انس بن ما لک رضی الله عند کی آ پ نیز رسی کی ہے وہ مجھی کئی ہور میم بات الله الم الد صنیفه رضی الله عند کے اساتذہ و الله فرم کا ذکر کرئے کے بعد فرماتے ہیں:

کے امام ابوطنیقہ کا شارصاحب جود وسخااور قاکی عقل مند اور میں۔ گر اراوگوں میں کیا گیے ہے، تبجد اور کرتے تنے ، بکشرت عوصت قدش کید کر نے سے ور ایو میش کے
پیند تنے، حضرت اور مشافتی عدار حمد نے فروپا کہ لوگ فقہ سکھنے میں امام ابوطنیفہ کے
مختاج میں ، امام ابن معین نے کہا ابوطنیفہ نقتہ میں اور کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی و رفیعی
ہے آپ پر کذب کی تبہت نہیں لگائی گئی۔

یزید بن همیر و نے او م ابوطنیف کر (کوزی) و رہے کیونکہ حضرت او ما وطنیفہ رضی اللہ عند نے عہد وقضا قبول نہیں فرطیا تھ ، کہا گیا ہے کہ حضرت او م ابوطنیفہ رضی اللہ عند نے چاہد وقضا قبول نہیں فرطیا تھ ، کہا کہ اور ایک رکھت میں ختم قرآن چاہد سر سال تک عشا ہے وضو سے فیز کی نماز اوا کی ہے اور ایک رکھت میں ختم قرآن کر تے تھے ، کہا گیا ہے کہ جس جگہ آ ہے ۔ وفن ہوئے اس جگہ پر حضرت امام نے ستر برار بارقرآن مجید کی خلاوت کی تھی۔

نوح الجامع نے منا کہ اہام ابوطنیفہ رضی اللہ عند فر ، تے ہتے جو پچھ نبی پاک مُنْ اللہ کی طرف ہے آیا ہے وہ ہمارے سراور آنکھوں پراور جو پچھ سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہوا اس میں ہے ہم اختیار کرتے ہیں اور اس سے بعد باقی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں۔

ابن حزم نے کہا کہ تمام احتاف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت اہام ابو حفیفہ رضی اللہ عنہ کے فزویک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

یجی القطان نے کہا واللہ ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے ابوطنیفہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی بیس سی ، اور ہم نے آپ کے کٹر اتواں کو اپنا ہیا ہے۔۔۔ بعد چند مطور لکھتے ہیں کہ امام احمد بن طبیل علیہ الرحمہ کے پاس جب امام ابوطنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو آپ دوئے اور آپ کیلئے وعاء رحمت کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی علیدار حمد نے فرمایا کہ حضرت امام ما مک علیدار حمد سے کہا گیا کہ کیا آپ نے ابو حفیفہ کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ویکھا ہے اور ایسا آدمی ہے اگر تیرے ساتھوا کی ستون کا سونے کے ہونے کے بارے میں گفتگو کرے تو ضرور دلیل قائم کر دے گا۔ حضرت امام کی بن معین علیدالرحمد نے کہا کہ میرے ضرور دلیل قائم کر دے گا۔ حضرت امام کی بن معین علیدالرحمد نے کہا کہ میرے

اس حنی فقہ پڑھل کر کے عبادات کو سی طریقے سے اداکر تے رہے اور کرتے رہیں گے تو حضرت امام ابو حنیف درضی اللہ عند بے شک اولیاء اللہ یس سے ہیں اور اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے اعلانِ جنگ ہے ، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اولیاء اللہ سے حیت کرتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ مردود جو اولیاء کرام مقربین یارگاہ الہیہ سے عداوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ ہیں عداوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ ہیں

ا مام العلماء سند المحققين ولى كبيرا، ما جل حفزت سيدا بوالموابب عبدالو ماب بن احمد بن على بن احمد شافعي المصر ي المعروف الشعراني كي كتاب

# ميزان الكبرى الشعرانيه

سے حضرت امام اعظم البوصنيف رضى الله عند كى تعريف وتو صيف حضرت امام اعظم عليه الرحم كا حضرت امام سيدعبدالو باب شعرانى رضى الله عنه فرمات بيں كه امام اعظم عليه الرحم كا فه بهب تدوين جي سب سے مقدم ہا دراختام بيں سب سے مؤخر ہوگا چنا نچ بعض الل كشف كا بهى بيان ہے ، بارى تعالى نے اپنے دين اور بندوں كى امامت كيلے ان كو پيند فرمايا ہے اور ان كے بيرو برزمانہ بيں تا قيامت پڑھتے رہيں گے اور وہ بيروا ہے رائح القدم ہوں گے كه اگران جی سے كى كوقيد كرديا جائے يا بينا جا اور اس سے كہا جائے كہ امام صاحب عليه الرحمہ كے طريقة كوچوڑ دين وہ برگز اس كے چھوڑ نے كو جائے كہ امام صاحب عليه الرحمہ كے طريقة كوچوڑ دين وہ برگز اس كے چھوڑ نے كو مشور نہ كرے گا خدا تعالى ان ہے اور ان كے تبعین اور برائ شخص ہے جو آپ كے مظور نہ كرے گا خدا تعالى ان ہے اور ان كے تبعین اور برائ شخص ہے جو آپ كے اوب كو خور دي كو خور دينے دور ميرے شخ حضرت على اوب كو خور دين ہورے شخ حضرت على

زدیک قراً قوحمزه کی ہے اور فقد ابوطنیفہ کی ہے ای پر ہی میں نے لوگوں کو پایا ہے۔
بعد چند سطور لکھنے ہیں کہ آپ تی س میں بھی امام ہیں ( یعنی قیاس صحح )

بزید بن کمیت علیہ الرحمہ نے کہا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ القد تعالیٰ ہے بہت زیادہ

ڈرنے والے تھے، بھرآ خر میں حضرت اوم عبد القد بن مبارک رضی اللہ عنہ کے اشعار

لکھے جو آپ نے حضرت اوم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرمائے تھے۔

ن اشعار میں حضرت سید تا عبد اللہ بن مبارک ملیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوطنیفہ علیہ

الرحمہ کو امام المسلمین ، شہرول کو حدیث و فقہ و آثار کے ساتھ و زینت و بے والے کہا ،

مشرق ومخرب میں آپ کی نظر نہیں ہے اور نہ ہی کوفی میں ۔۔۔۔

(كتاب الوافي بالوفيات مد ٩٣٤٨٩/٢٤) ملضاً

علامه صفدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کا جوشا تدار ترجمہ کیا ہے گرشتہ اوراق میں آپ نے پڑھ رہا ہے ، قابل غور بات سے ہے کہ علامہ صفدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی خود بھی اور دیگر انکہ کرام ہے بھی شان بیان کی ہے مش حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی خود بھی اور دیگر انکہ کرام ہے بھی شان بیان کی ہے مش حضرت امام احمہ بن جنبل حضرت امام شافعی حضرت امام بحم بن معین وغیر بم سے اور حضرت امام پرجرح کا ایک فظ بھی استعال نہیں کیا اس سے بیابات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام پرجرح کا ایک فظ بھی استعال نہیں کیا اس سے بیابات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام پرجوبی جرح کی گئی ہے ہر سرخ قابل النفات نہیں ہے ، کیونکہ آپ کی امام بیں اور کروڑ دی کی تعداد امام میں آپ کے مقلد بن جیں ، جن میں محدثین ، مضرین ، فقہاء ، علیاء ، اولیاء کرام کیشر میں آپ کے مقلد بن جیں ، جن میں محدثین ، مضرین ، فقہاء ، علیاء ، اولیاء کرام کیشر میں شامل میں اور اللہ تعالی نے آپ کے علم کوکا کا ت میں پھیلا دیا ہے اور لوگ

ے موال کرنے کی حاجت نہیں۔ (ترجمہ: میزان شعرائی صدا/ ۱۳۹ سے کاا)

چرسنی ۱۲۸ پر فرہ نے نی کے مصل کا سے بواک ائے ہجتی بن کااہ م اعظم ہوج نینہ یہ

الرحمہ ک تعقیم کرتا ہ بت ہے ہ سے یہ انبوت اہم یا کی اورانا مشافعی محمر الا

کے وہ : وتواں فول کر رہے جاور جب ہے ، برے وگ ہے کی تعظیم کر تے ہر و دوسر الوگوں کوان قبل کر طرف جوار مصد حب یا ان کے تبعین کے ہو۔ میں

معقول ہیں جرگز توجہ نہ ہوئی جا ہے۔

حضرت امام شعرانی عنیہ الرحمہ فر ، تے ہیں ۔ میں نے حضرت علی خواص عبیہ الرحمہ کو

یار ہا فرماتے سنا ہے کہ تبعین اثمہ پر الشخص کی تعظیم واجب ہے جس کی ان کے اتمہ
نے مدح اور تعریف کی جواس ہے کہ جب امام نے جب کی عالم کی مدح کرے گا تو اس
کے مقلدین پر اینے امام کی تقلید کے طور پر اس عالم کی تعظیم اور اس کووین خداوندی
میں قول بالراک ہے منز ہ خیال کرنا ضرور واجب ہے جوگا اور اصل وجہ اس کی ظاہر ہے

میں قول بالراک میں منز ہ خیال کرنا ضرور واجب ہے جوگا اور اصل وجہ اس کی ظاہر ہے

(ترجمہ شعرانی صدال اسلام)

حضرت امام عبدالو ہاب شعرائی علیہ الرحمہ فر ، تے ہیں کہ اور اس کا افسوں ہے کہ ایک شخص ہو عالم مشہور تھے میرے پاس آئے اور میں اس وقت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے محامہ اور ممتا قب مکھ رہا تھ ، انہوں نے ان کو ہوئے فورے و کھے کر اپنی جیب سے چندر سالے نکا لے اور جھے کہا کہ ان کو دیکھ وہیں نے و یکھا تو امام اعظم ابوحنیفہ علیہ علیہ الرحمہ کا روتھا بھر تو ہیں نے اس ہے کہا کہ کیا تجھ جیسا آ دمی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے کلام کو بچھ سکتا ہے جو رد کرنے کی جرائے کی ؟ اس نے کہا کہ بے رو میں نے الرحمہ کے کلام کو بچھ سکتا ہے جو رد کرنے کی جرائے کی ؟ اس نے کہا کہ بے رو میں نے علیم دو میں نے علیامہ فخر امدیں ری دلیا ہے میں نے جواب ویا کہ فخر رازی

خواص عديد الرحمة فرايات ين كرار ما بد سيد مرادراه مشاقعي عليد الرحمد ك مقىدانصاف كوكام يراري من و بينايي المينية المناسب المموصوف عبيالرحم كي تعريف ین لینے یا کی واسط ہے اس تریف پر مطلع ما جائے کے بعد ہر گز امام ابوطیفہ علیہ ومرحمه کے کسی قول کوضعیف ناقی رویں ۔ زوئد مام ما مک ملیدالرحمہ کا بیقول میلے گزار دِیًا ہے کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ میں ہے ای ستون کے بارے بیں من ظرہ کریں اور فربادی کداس کا نصف حصر جو ندی ہے یا سونا ہے قوالے قول کی دلیل سے تابت کریں ،الفاظ بھی ہوں ایام یا مک علیہ الرحمہ کے یا اور ہول تیکن مطلب لیمی ہے۔ اوراه م شافعی علیه الرحمه ب اه م اعظم علیه الرحمه کی رفعت مقامی کی تعظیم کا صدورای طرح ہوتا کہ نمی زصیم میں (جواہام اعظم ابوحنیف کی قبر کے پاس پڑھی) دعائے قنوت کو باوجوداس کے ان کے نزدیک متحب ہونے کے ترک کر دیا تو بھی مقلدین برامام اعظم عليه الرحمه كاادب واجب مون كيلي كافي موتا جيسا كركز رجكا-اور ولید بن مسلم کا بیقول که مجھ سے ایک وفعدامام ما مک بن انس رضی القدعت نے دریافت کیا کہ تمہارے شہروں میں اور ما بوطنیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے فر مایا کہ تب تمہارے شہروں میں نہیں رہنا ج ہے ،اس قول کے بارے میں حافظ مزنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پیخص ولید بن سلم ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ا، م مالک علیہ الرحمہ ہے اس قول کا ثبوت بھی ہو جائے تو ہم ہی کہیں گے کہان کا بیمطلب تھا کہ اگر تمہار ہے شہروں میں امام اعظم علیہ الرحمہ کا تعظیم اور توقع کے ساتھ مام لیا جاتا ہوتو پھرسی عالم کو وہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے کہ ابوصنيف عليه الرحمه كاعم كافى باورتمهار عشر كو كوركوامور ويديه بي كسى او وخفى

بیعاج احقر غلام مصطفے نوری قاوری اشر فی احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہمارے دور کے غیر مقلدین نام نہاداہل حدیث بھی حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑے بے لگام ہیں، واقعہ فدکورہ سے ان بدنصیبوں کوعبرت پکڑنی چاہئے اور حضرت امام اعظم ابوصنیفہ اور ان کے شاگر دول کے بارے میں ویک فی اپنے محبوبوں کا ہمیشہ ادب طریقہ ادب اختیار کرنا جا ہے ، اللہ تع کی وحدہ لاشریک اپنے محبوبوں کا ہمیشہ ادب

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ نے تو آپ کا ترجمہ برد امفصل بیان کیا ہے لیکن میاج

حافظ الدنياام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمة كي كماب

تهذيب التهذيب

ے حضرت اور ماقط میں اللہ عند کا ترجمہ امام حافظ این مجرعسقلا فی علیہ الرحمہ نے آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے بعد آپ کے اساتذہ کرام کے پکھا اساء گرامی درج فرمائے پھر آپ کے شاگر دوں بحد آپ کام ذکر فرمائے ۔ پھر حضرت سیدنا مولاعلی شیر خدارضی اللہ عند کا آپ کے والد محرامی جناب حضرت نابت علیہ الرحمہ اور ان کی اولا و کیلئے دعافرہ نے کا ذکر کیے ، پھر ائمہ کرام ہے آپ کی توثیق وتعدیل بیان فرمائی جو پیش خدمت ہے۔ اں مرموصوف کے مقابلہ میں ایک طالب علم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے ، بلکدان دونوں کی مثال بادش ہاور علیا میں سے ادنی درجہ کے آدمی کی یا ستار سے اور آفا ب کی سے تو جس طرح علیا ہے نے رعیت کو اپنے بر سے امام اور خلیف پر اعتراض کرنا حرام قرار دیا ہے تا وقت کہ اس اعتراض کی کوئی واضح دلیل مثل آفاب نہ رکھتا ہوائی طرح مقلد میں کو انکہ دین پر اس وقت تک اعتراض کرنا سے نہیں جب تک وہ اپنے قول کی دینل میں کوئی ایب امر منصوص نہ پیش کریں جس میں تاویل کا بھی احتمال ہو۔

(ترجمه بيزان شعراني صدا/١٢٠)

حفرت اہام شعرانی علیہ الرحمہ فرہاتے ہیں کہ اور شافعی فدہب کے ایک طالب علم (جو جھے یہ بڑھے آیا کرتے تھے) حضرت اہام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کیا کرتے تھے اور بیہ کہا کرتے تھے کہ ہیں ان کے شاگر دوں کا کوئی کلام بھی سن گوارانہیں کرتا ہیں نے ایک دن ان کواس پر بہت ڈا نٹا لیکن وہ پھر بھی بازنہ آئے اور جھے سے جدا ہوگئے ۔ خدا کی شان کہ ایک دن بلندمکان کے ذینہ سے اس زور سے اور جھے سے جدا ہوگئے ۔ خدا کی شان کہ ایک دن بلندمکان کے ذینہ سے اس زور سے کر سے کہ ان کے وہلے کی ہٹری ٹوٹ گئی اور ہمیشہ ٹوٹی رہی یہاں تک کہ بہت بر سے صال ہیں مرے اور جھے عیادت کیلئے بلایا ، امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دول کے اور کی وجہ سے ہیں آئی ان کو براجا نے تھے ۔ لیس کے اور بی وجہ سے ہیں نے انگار کر دیا کیونکہ وہ طالب علم ان کو براجا نے تھے ۔ لیس جان لواس کو ، ورتمام انکہ اور ان کے تبعین کے بارے ہیں زبان رو کے رکھو کیونکہ وہ صب سید ھے راستے پر جیں ۔ (والحمد للدرب العالمین)

(ترجمه ميزان شعراني صدا/ ١٢٩)

ا، م ابن جمر عليه الرحمه في فقل فر ما يا كه جناب محمد بن سعد كوفى في كها كه بي في ابن معين سيا كدوه فر مات تشخ كه الوصليف أغنه بين وبي حديث بيان كرت جو حفظ به وتى ما وبو حفظ نه بوتى وه بيان ندكر تت تشخه، حسالح بن محمد اسدى في ابن معين سي بيان كيا به كه الوصليف حديث مين ثقة بين البووجب محمد بن مزاحم في كها معين سي بيان كيا به كه الوصليف حديث مين ثقة بين البوصليف لوكون سي بوسي فقيه بين مين في عبد الله بن مبارك سي ستاوه فرمات تتنج كه الوصليف لوكون سي بوسي فقيه بين مين في ما يك كه الرحم في الله تتى كي ما مراك في بين مراك من يا كه الرحم في ما الله تتى كي ما م الوصليف اورامام سفيان كي ذريك اكر ميرى عدد نه كرتا تو بين بحى عام الوكون جيما بي بوتا -

رقع وحرال نے کہا کہ ہم نے امام شافعی علیدالرحمہ سے مناو وقر مات سے کہ لوگ فقد میں ابوصنیفہ کھاج ہیں۔

امام ابو بوسف قاضی نے کہا کہ میں امام ابوطنیفہ کے ساتھ جار ہا تھا کہ کسی نے کہا کہ میں امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ میں پسندنہیں نے کہا کہ بیا اوطنیفہ میں جورات کونہیں سوتے ،امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ میں پسندنہیں

کرتا کہ لوگ میرے متعلق وہ کہیں جو بچھ میں نہیں ہے اس کے بعد آپ س ری رات عبادت میں گزارتے تھے، حسن بن محارہ نے امام ابوصنیفہ کوشسل دینے کے بعد کہا کہ ابوصنیفہ نے ابوصنیفہ نے سے تعمیں سال تک روز ہ رکھا ہے۔ ابن داؤدخر ہی نے کہا کہ لوگ ابوصنیفہ کے بارے میں یا جات کی وجہ سے بارے میں یا جات کی وجہ سے خالفت کرتے ہیں یا جہد کی وجہ سے خالفت کرتے ہیں یا جہد کی وجہ سے

یکی بن ضریس نے کہ کہ میں جناب غیان کے پاس تھا ایک آدمی آباس نے کہا کہ ابوصنیفہ پر احتراض کی وجہ کیا ہے، تو سفیان نے کہا کہ یا بہوا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ اس کے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ سے دلیل مجر تا ہوں اگر فد مے تو رسول اللہ تا پین کی سنت سے دلیل مجرتا ہوں اگر فد مے تو صحابہ کرام میں ہے کی کے تول ہے ولیل مجرتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم ہندی میں ہے کی کے تول ہے ولیل مجرتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم ہندی مائین سے میں ہے کہا کہ چنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے مائین سے ایک جنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے ابتہا و کہا ہی طرح میں اجتہا و کرتا ہوں۔

اماماین جمز عسقلانی علی الرحمه فریاتے ہیں کہ عبدالحمید حمانی کی روایت سے
کتاب الترید کی ہیں آپ ہے بر روایت بھی ہے کہ امام ابوضیفہ نے فرمایا کہ ہیں نے
جابر جھی ہے برواجھوٹانہیں۔ یکھ اور عطاء ہے افضل کوئی نہیں و یکھااور نسائی کی کتاب
میں آپ کی سند ہے بر روایت ہے کہ جوشھ کسی جانور کے ساتھ برائی کر ہے تو اس پر
حذبیں ہے۔ آخر میں اما ہ ابن جمز عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امم ابوضیفہ کے
مناقب بہت ذیادہ جی ۔ اللہ تمائی ان ہے براضی ہواور جنت الفردوس میں آپ کا
مسکن کرے (آمین)

(تہذیب العہذیب صد ۱۳۹۸ کا ۱۳۲۲)

# المام حافظ احمد بن عبد الله بن صالح ابوالحن العجلى كى كماب تاريخ الثقات

## سامام الوحنيفه عليه الرحمه كالزجمه

امام علی علیدالرحمد الا اله علی متوفی علیدالرحمد نے حضرت اله ما ابوصفید علیدالرحمد کے حضرت اله ما ابوصفید علیدالرحمد کو الله تا میں اله کا ذکر کیا ہے ، اور جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا ۔ امام عجل نے فرمایا کہ نعمان بن علی مدن و کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ امام عجل نے فرمایا کہ نعمان بن علی مدن و کا مدن المدار و کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

(تاریخ التقات مده ۲۵ مطبوع مکتب الاثرید افضل مارکیث اردوباز ارلا جور)

ذکوره مطور کا خلاصہ میہ ہے کہ آپ کا تام نعمان ہے والد کا تام خارت ہے، آپ

ریشی کیڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ کے پوتے اساعیل نے کہا کہ ہم اہل فارس
جیں اور آزاد جیں اور میرے واوا جناب خابت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ نے جناب خابت اور ان کی اولا دکیلے برکت کی وعافر مائی ہے۔
امام بجلی نے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کو ثقات میں وافل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا
امام بجلی نے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کو ثقات میں وافل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا
امام بیلی نے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کو ثقات میں وافل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

عافظ ابن مجرعسقلانی علیدالرحمہ نے حضرت امام اعظم الوصنیفہ رضی القد عند کا جوتر جمہ بیان کیا ہے اس میں آپ کا ثقہ ہونا، بچا ہونا، تقی پر ہیز گار ہونا، کچی بن سعید قطان علیہ الرحمہ جسے تاقد رجال کا آپ کے اقوال کوا پانا ۔

اورامام ابوطنیفہ کا ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبودت کرنا اور آپ کا سب سے بو فقیہ ہوتا ،تمیں سال تک روزہ رکھنا اور آپ پر اعتراض کرنے والا یا جائل ہوگا یا حاسد ہوگا اس کا بیان کرنا اور آپ کا سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل پکڑنا پھر رسول اللہ طاقیق کی سنت سے دلیل پکڑنا پھر اتو ال صحابہ کرام سے دلیل پکڑنا اس کے بعد اپنا اجتہاد کرنا ، بیان کیا ہے اور امام ابن حجر عسقلانی مایہ الرحمہ نے حضرت امام ابنا میں بیان کیا۔

مالاتک خطیب بغدادی کی جرح ، ابن حبان کی جرح ، عقیلی کی جرح ، غیرہ آپ کے بیش نظر تھی اس کے باوجو و جرح کا ایک کلمہ بھی ذکر ندکیا بلکہ آپ کا تقد صدوق ہونا اور صدحب مناقب کیش ، ہونا بیان کیا ہے جس سے یہ بات بھی آتی ہے کہ ابن حجر علیدالرحمد نے بھی دیگر سے کی طرح ان کتب میں نہ کور ان کا و ند ، نکل ذکر سمجھ اور نہ قابل النفات ۔ یونک آپ کی محمت فی الدین مسلمہ ہے ہے جیلی القدر المام بین اور اولیا ، کا ملین میں ہے ہیں (رضی اللہ عند)

تیزاهام شافعی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ جو محض نقد میں کمال حاصل کرنا چاہے تو وہ فقہ میں امام ابوصنیفہ کامختاج ہے ، امام این اشیر علیه الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ابوحنیفہ کے منا قب ونضائل کی شرت کی طرف گئے تو یات بہت طویل ہوجائے گ۔ بہتریف کے شک آپ عالم ، عالل ، زاہد ، عابد ، پر ہیزگار ، متنی اور علوم شریعت میں بہندیدہ امام ہیں ۔ آپ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے کہ آپ طلق قرآن ، قدریہ ، مرجیہ کا اعتقاد رکھتے تھا ہی سے آپ بالکل بری ہیں۔

اوراس سے بری ہونے کی ایک ولیل یہ ہے کہ آپ کا ذکر آفاق میں پھیل گیا ہے اور آپ کاعلم زمین میں پھیل گیا ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ندویئے جاتے تو ایک جم غفیر آپ کے قول ، رائے کی طرف رجوع ندکر تا اور ایک حصہ آپ کی تھلیدنہ کرتا۔ (جامع الاصول من احادیث الرسول صرا الم ۹۵۲)

معلوم ہوا کہ اہم این اشیر علیہ الرحمہ کے نزویک آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ بیں ائر کرام شل اہام شافعی اہام ہالک رحمہما اللہ نے حضرت اہام کی تعریف کی ہے اہام الوصنیفہ تقو کی پر ہیز گاری کے اعلی مقام پر فائز ہیں ، امت کا ایک جم غفیر آپ کا مقلد ہے ۔ آپ پر اعتراضات باطل ہیں وہ لائق التفات بی نہیں جیسا کہ اہام ابن اشیر علیہ الرحمہ کی تحریر ہے واضح ہے۔

امام ابن الميرعليد الرحمد في آب پرجرح كا ايك لفظ بهى استعمال نهيس كيا، معلوم بواكدامام ابن الميرعليد الرحمد كنز ديك امام ابوطنيفدر جمد اللذكي امامت في الدين مسلمه بهاورآب پرجرح كي طرف بالكل التفات نهيس كرنا جا بين -

# امام محدث نقيدا بن اثير عليه الرحمه كى كتاب جامع الاصول في احاديث الرسول

ے امام ابوحنیف غلیہ الرحمہ کا شائد ارتر جمہ

ا مام ابن اشیرعلیہ الرحمہ آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
امام فقیہ الکونی ۔۔۔ آپ کے والد جناب ٹابت اسلام پر پیدا ہوئے اور جناب ٹابت مطاح موسے تو آپ نے ٹابت اور ان
حضرت علی المرتفنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ٹابت اور ان
کی اولا دکینے برکت کی دُعافر مائی۔

امام ابوحنیفہ کے زمانے میں چارصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین موجود سے ،حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بھر وہیں ،حصرت عبداللہ بن ابی اوٹی رضی اللہ عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عام بن واثلہ رضی اللہ عنہ مکۃ المکر مہیں بعد چندسطور آپ کے اسما آمذہ وشاگردوں کا بیان کرتے ہیں بھر فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت چبرے والے ،خوبصورت گفتگو کرنے والے ،اچھی مجلس والے بہت زیادہ مہر بائی سخاوت کرنے والے بھر فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت بھی کے اسما تنہ کو اللہ بھی مجلس والے بہت زیادہ مہر بائی سخاوت کرنے والے بھر فرماتے ہیں کہ: امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوحنیفہ کود یکھا ہیں کہ: امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوحنیفہ کود یکھا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کے فرمایا ہاں و یکھا ہے ہیں نے و یکھا کہ ابوحنیفہ ایسے آولی میں قبیر اگر تیرے ساتھ اس ستون کے ہونے کے ہونے کے بارے ہیں گفتگو کریں تو خروداس پردلیل قائم کرویں گے۔

مزوداس پردلیل قائم کرویں گے۔

روح بن عبادہ نے کہا کہ میں ابن جریج علید الرحمہ کے بیاس تھا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بیاس تھا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات کی خبر آئی تو استر جاع کے بعد کہا کہ علم رخصت ہوگیا ہے۔

میزید بن ہارون علیہ الرحمہ ہے بوچھا گیا کہ ابوصنیفہ اورسفیان میں ہے بڑا فقیہ کون ہے تو کہا کہ ابوصنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔ امام عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ نے فرما یا کہ ابوصنیفہ لوگوں ہے بڑے فقیہ ہیں نے فقہ میں ان کی شن نہیں دیکھا۔

حضرت عبدالقد بن مبارک علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی مسکلہ پر ایا ما ابو حضیفہ اور اہام سفیان جمع ہوجا کیں تو پھرکون ہے جوان کا سرمن کرے نیز عبدالله بن مبارک نے یہ بھی فرمایا کہ جب ابو حضیفہ اور سفیان ووٹوں کسی مسئلہ پر جمع ہوجا کیں تو وہ مسئلہ قوی ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر کسی کو رائے کے ساتھ کہنا لائق ہے تو پھر ابو حضیفہ کولائق ہے کہا تی رائے سے بیان کریں۔

جتاب مفیان نے فرمایا کہ اگر تو باریکیوں کے جانے کا اداوہ کرے تو پھر ابو حنیفہ کو لازم پکڑ لے عبد اللہ بن واؤد خریجی نے کہا کہ اٹل اسلام پر واجب ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کیلئے وعاکیا کریں کیونکہ انہوں نے سنت اور فقہ کو تھو تو کیا ہے۔ (تہذیب انکمال صد ۲۳۲۲/۲۹)

احمد بن محمد بنی نے کہا ہیں نے شداد بن حکیم کوفر ماتے سنا ہے وہ کہتے تھے میں نے ابوطنیفہ سے برداعالم نہیں ویکھا۔ جناب کی بن ابراہیم علیہ الرحمد نے فر مایا کہ ابوحنیفدائے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

امام یجی بن معین کتے تھے کہ میں نے یجی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے سے کہ اللہ کی تم جم جموث نہیں ہو لتے ہم نے ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے سے کوئی اچھی

# امام محدث جمال الدين مرّ ى رحمه الله كاتفنيف تهدّيب الكمال

## ے امام الوحنيف رحمه الله كى توشق وتعديل

امام مِزّی علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے اس
کی تلخیص حاضر خدمت ہے: آپ کے والد ثابت رحمہ القد اسلام پر بیدا ہوئے،
جناب ثابت اور ان کی اولا دکیلئے حضرت علی المرتضٰی رضی القد عنہ نے دعاء برکت فرمائی
ہے، مجمہ بن سعد عونی نے کہا کہ میں نے یجیٰی بن معین سے سناوہ کہتے کہ ابو صنیفہ ثقتہ ہیں
ونی حدیث بیان کرتے ہیں جو حفظ ہو ۔ صالح بن مجمد اسدی حافظ نے کہا کہ ابن معین

محمہ بن محرز نے یکی بن معین ہے دوایت کی ہے کہ ابوطنیفہ کے ساتھ کوئی ڈر
نہیں اور بھی یہ کہا کہ ابوطنیفہ ہمارے نز دیک سے جیں ان پر کذب کی کوئی تہمت نہیں
ہے۔ بعد چند سطور لکھتے ہیں کہ جناب عبد اللہ بن مب رک علیہ الرحمہ نے فر ایا کہ اگر
اللہ تق نی ابوطنیفہ اور سفیان کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو ہیں بھی عام ہوگوں کی طرح
بی ہوتا۔ احمد بن صبح نے کہا کہ ہیں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا انہوں نے امام
مالک علیہ الرحمہ سے کہا کیا آپ نے ابو حفیفہ کو دیکھا تو کہا ہاں دیکھا ہے، پھر فر مایا کہ
اگر وہ تیرے ساتھ داس سنون کو سونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو ضرور
دلیل قائم کر دیں گے۔

رائے والر نہیں منا اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔ کچیٰ بن معین نے کہا کہ یجیٰ بن سعیدالل کوف کے مطابق فقی و ہے تھے اور ان کے اقوال میں سے ابو صنیف کے قول کو پہند کرتے تھے اور ابو صنیفہ کی رائے کی انتاع کرتے تھے۔

(تهذيب الكمال صه ٢٩ ٣٣٣)

رؤج فرماتے تھے کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سناوہ فرماتے تھے کہ اوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کھتاج ہیں۔

یکی بن حرملہ نے کہا کہ میں نے نام شافعی علیدالرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ ہوگ ان یا نجوں کے تاج ہیں، جوفقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابو حضیفہ کا حتی ہے۔ نیز امام شافعی علیہ الرحمہ رہم بھی فرماتے تھے کہ فقہ میں ابو حضیفہ کو تو فیق دی گئی ہے۔ جو کمال حاصل کرنا چاہے تو وہ ابو حضیفہ کا مختاج ہے۔

اسد بن عمرونے کہا کہ ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس سال عشاء کے ضو سے فجر کی نمی زادا کی ہے آپ کا رات کو معمول بہتا تھا کہ اکثر طور پر آپ ایک ہی رکعت میں مکسل قر من مجید تلہ و ت مربی کرتے تھے اور آپ کے رونے کی آواز (خوف الہی کی وجہ ہے ) آپ کے بڑوی بھی سفتے تھے اور آپ پر ترس کرتے تھے اور جس جگہ آپ مدنون ہیں وہاں پر آپ نے شر بڑار بارقر آن مجید تلاوت کیا ہے۔

( تهذیب الکمال صد ۲۹ ۳۳۳)

کی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اہل کوفہ کے پاس بیضا ہوں لیکن میں نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمدے برا اپر بیر گارٹیس دیکھا۔ (تہذیب الکمال صد۲/۲۹)

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه نے فرہایا کہ بیس نے امام ایوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے کوئی بردا پر بیبزگار الرحمہ کوئی بردا پر بیبزگار الرحمہ کا بردی بردی بارون نے کہا کہ بیس نے ابوصنیفہ سے زیادہ عقل والا، زیادہ پر بیبزگار ان سے زیادہ افضل تبیس دیکھا۔

زیادہ افضل تبیس دیکھا۔

(تہذیب الکمال صد۲۹/۲۹)

خلاصه كلام:

حضرت امام مزی علیہ الرحمہ نے تہذیب الکمال بی حضرت امام اعظم البوطنیفہ علیہ الرحمہ نے تہذیب الکمال بی حضرت امام مزی علیہ البوطنیفہ علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوطنیفہ پرجرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوطنیفہ پرجرح باطل ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی امامت فی اللہ بن ایک مستمہ چیز ہے۔

قارئین گرامی قدر! الحمد للد آپ پر داضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابوعی کہ حضرت امام اعظم ابوعی کہ حضرت امام اعظم ابوعی ملے اللہ تعلیم الشان کیر الشرف مجہد مطلق تقد ثبت اوراعلی درجہ کے امام میں جن کی امامت فی الدین مُستم ہے ۔ جلیل القدر انکہ اسلام فی درجہ کے امام میں جن کی امامت فی الدین مُستم ہے ۔ جلیل القدر انکہ اسلام فی خراج عقیدت چی کیا ہے ، ان کی تعریف وقو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب ہے آپ کی شان میان کی گئی ہے وہ یہ ہیں۔

# حضرت امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں غیر مقلد میں حضرات کے تا کثرات

غیر مقلدین وہابیہ کے بہت بڑے عالم اور شخ الکل علامہ نذیر حسین وہلوی
نے اپنے فاوی نذیر بیرصہ ا/ ۱۲۷ پر حضرت امام ابو حفیفہ علیہ الرحمہ کے بارے بیس لکھا
ہے کہ امام ابو حفیفہ علیہ الرحمہ جمجہ مطلق بلاریب ہیں، پھرصہ ا/ ۱۲۹ پر آپ کوامام اعظم
کہا۔ ٹیز صہ ا/ ۱۵۷ پر لکھا کہ امام ابو حقیفہ علیہ الرحمہ فقد اکبر میں فرماتے ہیں نیز صہ
ا/ ۱۹۵ پر لکھا ہے کہ اور امام ابو حقیفہ دھمۃ النّد علیہ ہے منقول ہے ان خدکورہ سطور سے یہ
بات واضح ہے کہ تذیر حسین وہلوی وہائی کے نز ویک امام ابو حقیفہ علیہ الرحمہ

امام مين آپ كيلي رحمة الشعليد كى دعاكر في جائية ،

البجهد مطلق بلاريب إي -

القباكرآپ كاكاب --

غیر مقلدین کے شخ الاسلام علامہ ثناء الندام تسری این فناوی ثنا کیصه المسام الم کی المصنفی کے مقلدین کے شخ الاسلام علامہ ثناء الندام تبیل کے امام المحتاطین الم ما ابو حقیقہ (بینی جولوگ دین میں احتیاط کرنے والے ہیں المام ابو حقیقہ ان کے بھی امام ہیں) نیز صدا / ۴۸۹ پر کھا کہ الم ابو حقیقہ رحمۃ القد علیہ ' نیز صدا / ۴۸۸ پر ہیں ۔ نیز صدا / ۴۱۵ پر آپ کو لکھا '' امام الاعظم ابو حقیقہ رحمۃ القد علیہ ' نیز صدا / ۸۸ پر کھا ہے کہ امام وں اور جمتہ دوں اور حمد ثمین کی تو ہین کرنا اُنہیں برا بھلا کہنا ، ان سے بغض رکھنا ، وشمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابو حقیقہ علیہ بغض رکھنا ، وشمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابو حقیقہ علیہ

" تبييس الصحيفه ، السواج الهنير ، جامع بيان العلم ، الانتقاء ، اخباس ابي حنيفه ، مناقب الانهه ، فهرست ابي نديم ، البدايه والنهايه ، مرأة الزمان ، المختصر في اخباس البثر ، تأريخ ابوالفداء ، تأريخ ابن الوسدى ، شذسات الذهب ، آثاس البلاد ، جامع المسقدمات ، النجوم الزاهرة ، طبقات السنيه ، حيوة الحيوان ، تأريخ بغداد ، الجواهر المضيه في طبقات العنفيه ، كتاب الوافي بالوفيات ، ميزان الكبري للشعراتي ، تهذيب التهذيب ، تأريخ الثقادى ، جامع الاصول ، تهذيب الكهال "

کے کر پیٹھ گئی ہے، برخض ابو حنفیہ ، ابو صنیفہ کہدر ہا ہے کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے آئے امام ابو صنیفہ کہد و بتا ہے بھراُن کے بارے میں ان کی تحقیق سے کہ وہ تین حدیثیں جانے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں سترہ صدیثوں کے عالم گردانتا ہے ، جولوگ استے جلیل القدر امام کے بارے میں بیہ نقط نظر رکھتے ہوں ان میں اشحادہ کی جہتی کیوں کر پیدا ہو بھتی ہے۔ '' یا غربۃ العلم انما اشکو بٹی وحزنی الی اللہ''

(واؤد غراد وبازارلا ہور)

یزای کاب کے صدے سے پرقم ہے کہ مولا تا محمد ابراہیم سیالکوٹی ہاری جماعت کے
مشہور مقتدر علاء میں ہے ہے انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام
ابوصنیفہ کی مدح وقو صیف اور ان کے خلاف رجاء وغیر والزامات کے وقعیہ میں آئھ
صفحات وقف کے جی اور مقتدر مشاہیر علاء سلف مثلا امام ابن تیمید، امام وہ ہی، این مجم
اور علامہ شہرستانی کے اقوال نقل کر کے بیتلایا ہے کہ السناس فی ابی حنیف حاسد او
حامل لیعنی حضرت ا، م ابوضیف رحمہ التدعلیہ کی میں بری رائے رکھے والے کی الوگ قو حاسد جی اور کے مقام سے بہر ہیں۔

پھرکی جگدان کا ذکرامام اعظم کے نام ہے کرتے ہیں کی جگدسیدنا امام الوحقیقہ کیہ کراوب واحر ام ے ذکر کرتے ہیں اور حضرت الامام الاعظم کے خلاف جوسب سے ذیا وہ تعلین تملدامام سفیان کے حوالہ سے بروایت تعیم بن حماد کیا جاتا ہے اس پر محقول اور دلل جرح کر کے ثابت کیا ہے کہ تھیم بن حماد سنت کی تقویت ہیں اور امام ابوحنیف کی برگوئی ہیں جموئی حدیثیں اور من گھڑت دکایات وضع کرلیا کرتا تھا اور

الرحمه، الام ما لك رحمة المتدعب المام شافعي رحمة الشعليه، المام احمد بن عقبل رحمة القد كي توجن كرتاب

ان بزرگان دین کو برائی سے یا دکرنا ان سے دشمنی رکھنا صریح ہے دین ہے،
(نوٹ) موجودہ دور کے غیر مقلدین حضرات کاش اپنے شیخ الاسلام کی اس تھیجت کو
پڑھ کرشل کرتے اور ائم کہ کرام اولیا ، کرام کی دشمنی سے بازر ہے خصوصا حضرت امام
الوضیفہ علیہ الرحمہ کے بغض سے دورر ہے۔

علامه ثناء الله امرتسري كي تحريب جوباتين ثابت ہوئيں۔

🖈 حضرت الوضيف عبيه الرحمه ابام بي .

الب كيك رحمة الله هيدك دعاكر في جائد

البالم الحاطين بير-

السام اعظم بي-

# غیرمقلدین کےعلامہ داؤدغز نوی کے تأثرات

علامدابو بمرغز نوى لكھتے بيں كم

ائمَه كرام كاان كے دل ميں انتہائی احترام تھا، حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ مدسیہ ۲۰۰۵م گرامی بے حدعزت سے لیتے تھے، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا كہ جماعت الل حدیث كی تنظیم ہے متعلق تفتگو ہوئی، بڑے ورد ناك لیجے میں فرمایا: مولوی اسحاق جماعت الل حدیث كو حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ كی روحانی بدد عا نذر سین دہلوی اپنی کتاب معیار الحق میں امام ابوطنیقہ کے تا ابھی ہونے کی بحث کرتے ہوئے کی وہن عزت اور خوا میں اور ہم ان کے امر حق میں پیرو ہیں ، ان فضائل ہے جو فی الواقع بھی ہوں اور ساتھ استاد سے کے ثابت ہوں ۔۔ اور اس میں امام صاحب کی کسر شان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی فضیلت تا بھی ہونے پر صاحب کی کسر شان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی فضیلت تا بھی ہونے پر موقوفی نہیں ، ان کا جمہد ہونا اور شیع سنت اور حقی پر ہیزگار ہونا کافی ہے ان کے فضائل میں اور آ بیر کریمہ ان اکو صکھ عند الله القائحہ "زینت بخش مراتب۔

(داؤدغز نوی صه ۳۷)

نیز ای کتاب میں خاور ہے کہ اور اہارے مدرسہ کا حال نے ایک روز حضرت والد بزرگوار (مولانا عبدالبارغزنوی) کے درس بخاری میں ایک طالب علم خفرت والد بزرگوار (مولانا عبدالبارغزنوی) کے درس بخاری میں ایک طالب علم نے کہد دیا کہ امام ابو حفیقہ و پندرہ حدیثیں یا قصی جھے ان سے زیاوہ صدیثیں یا وہی ۔ والد صاحب کا چیرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اس کو حلقہ درس سے نکال ویا اور مدرسہ سے بھی خاری کر دیا اور بفحوانے انقوا فراسة الموسن فائد به ظو بنوس الله فرمایا کہ اس خفرایا کہ اس کا خاتمہ دین تی پڑییں ہوگا ایک ہفتہ بیس گزرا تھا کہ علوم ہوا کہ وہ طالب علم مرقد ہوگیا ہے۔ (اعافنا الله من سوء المخاتب ) (واؤدغز نوی صر ۱۳۸۳) فوٹ نائی کہ آج کل کے فیرمقلدین اس واقعہ کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔

اس ری بحث کوآخریش مولانا محمد ابر ہیم اس فقرہ کے ساتھ فتم کرتے ہیں۔

ظلاصۃ الکلام ہے کی شخصیت ایک نہیں ہے کداس کی روایت کی بناء پر
حفرت او مرابو صفیفہ بھیے بزرگ اوام کے تق میں برگوئی کریں جن کو حافظ و ہی تھے

ناقد الرجال اوم اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں اور حافظ این کیر البدایہ
والنہ ہے ہیں آپ کی نہایت تعریف کرتے ہیں اور آپ کے تق میں فرواتے ہیں۔ احساد
انسمہ الاسلام و سدد ہو الاسلام و احداد الرکان العلماء واحد الانہ الاربعة الاربعة میں مرتے ہیں کے اس السمداء واحد الانہ الاربعة الاربعة کی مسحاب السمداء ہو احداد الانہ الاربعة کی مستوعہ نے نیز ہو فظ این شیر عبدالمدین واؤد فر ہی نے قل کرتے ہیں کہ اور تی بی کدائیوں نے کہ لوگوں کو مناسب ہے کدائی نی زول میں اوم ابو صفیفہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ لوگوں کو مناسب ہے کدائی نی زول میں اوم ابو صفیفہ کی دعا کریں کیونکہ انہوں نے اس پرفقہ اور سفن (نبویہ) کو محفوظ و کو ما کو اس کے دعا کریں کیونکہ انہوں نے ان پرفقہ اور سفن (نبویہ) کو محفوظ و کو ما کہ ا

(دادوغ نوى مهد ٢٤٨ (دادوغ

غیزای کتاب میں مذکور ہے کہ تواب صدیق حسن خال جن کا ذکر بھض طقول میں اہانت اور تحقیر کے ساتھ کیا جاتا ہے اپنی مشہور تصفیف الحط فی ذکر الصحاح اور تیج تا بھین کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ نبی تالیقی کی نسبت سے بیرتیسرا طبقہ ہے اور اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تیج تابعین میں سے (حصرت) امام جعفر صادق امام اعظم ابو صفیف امام مالک ، امام شافع ، امام اوزاعی وغیرہم ہیں اور نبی تالیق کے ارشاد کے مطابق یہ تین زمانے (صحابتا بعین، تیج تابعین) خیروبرکت کے ہیں اور یبی اسلام کے صدراول اور جمار سے سلف صالح ہیں جن سے جریاب میں سندیش کی جاسکتی ہے۔ (داؤد خرتوی صداحی) ( کوف ) میں آپ نے ولادت فرمائی وہ علوم دینیہ ( قر آن وحدیث ) کا مرکز تھا اور آپ کے زمانے میں وہاں ہرگھر میں کتاب اللہ وصدیث رسول اللہ تا اللہ قائل کا درس ہوتا تھا، بھلا جس شہر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھم سے تھیر کیا گیا ہوجس کو حضرت معدین ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالحکومت بنایا ہووہ کتاب وسنت کی یو نیورش کیول نہ بنمآ؟

علوم اسلامید کا چیف کا لج کیوں نہ کہلاتا اور قرآن وسنت کی تعلیم وینے والے پرٹیل و پروفیسر کیول نہ پیدا کرتا؟ بید حضرت عمروطی رضی القدعنی بی کی مساعی جیلہ کا تقییر تھا کہ بیڈوآ باوشپر علماء وین اساتذہ قرآن اور مدرسین حدیث کاسفشر بن گیا۔ حضرت ایام صاحب رحمۃ الله علیہ نے بھی اُنہی کوفی اساتذہ سے تعلیم پائی، چنانچے فقہ حماد بن انی سلیمان ایسے فقیہ سے پڑھی۔

# امام الومابية اساعيل ديلوي

كى زبانى حضرت امام ابوهنيفه عليه الرحمه كى شان

مرزاجرت دہلوی نے اپنی کتب حیات طیبہ میں جو کدا ساعیل دہلوی کے حالات زندگی پر کھی ہے اس میں اساعیل دہلوی کی زبانی بیان کرتا ہے جب اساعیل دہلوی کی زبانی بیان کرتا ہے جب اساعیل دہلوی سے حضرت امام البوضیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: آپ کا اصلی نام نعی ن ہے اور کئیت البوضیفہ ہے اور لقب امام اعظم ہے۔۔۔۔ آپ ہم ہم بحری میں بیدا ہوئے ۔۔۔ آپ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عند نے دعائے خبر دی میں بیدا ہوئے ۔۔۔ آپ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عند نے دعائے خبر دی میں بیدا ہوئے ۔۔۔ آپ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عند نے دعائے بخبر دی مصل تھا۔۔۔ میں تو ارت پر بھروسر کر کے میے کہ سکتی ہوں آپ نے اپنے بخبین کے حاصل تھا۔۔۔ میں تو ارت پنی بر بھروسر کر کے میے کہ سکتی ہوں آپ نے اپنی بھول تا بھی ہوئے گاہ بھی کے دانتہ میں (حضرت) الس صحالی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے زمانہ میں (حضرت) الس صحالی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے دانہ میں دانہ میں (حضرت) الس صحالی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے درسول مقبول تا بھی کے دیا ہے دیا کہ کو دیکھا تھا جو رسول مقبول تا بھی کہ دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کہ دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کہ دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کو دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا جو رسول مقبول تا بھی کے دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کو دیا تھا کہ دیا تھا تھا کہ دیا تھا تھا کہ دیا تھا کہ دی

فدمت گزار تھے۔۔۔ اساعیل دہاوی نے آپ کوام اعظم اور تا ابعی تنگیم کیا ہے۔

غیر مقلد مولوی عبدالهجید سومدروی کامام ابوحنیفه علیه الرحمه کے متعلق تأثرات

مولوی عبدالجید سومدروی اپنی کماب سیرت الائمدیس صر۱۵ تا ۱۵ تک آپ کا ذکر خیر کیا ہے جس کی تلخیص حاضر خدمت ہے:

آپ كالقب امام اعظم ہے، ٨٠ جرى من ولادت بوكى -جسشير

كرتے تھے بلكة تجارت كركے اورائي روزي كما كر كھاتے تھے۔

سبحان الله كمي مختصر الفاظ مين كس خوبي سے سارى حيات طيب كا نقشہ سائے ركھ ديا ہے اور آپ كى زندگى كے جرعلى اور عملى شعبداور قبوليت عامداور غزائے قبى اور احكام وسلاطين سے بينعلقى وغيره فضائل ميں ہے كى بھى ضرورى امركو چھوڑ كرنہيں ركھا۔

ای طرح ای کتاب میں امام یکی بن معین علید الرحمد نظل کر کے قرماتے میں کد انہوں نے فرمایا امام ایوحنیفہ علید الرحمہ میں کوئی عیب نہیں اور آپ کی برائی ہے متہم ندھے۔ (تاریخ افل حدیث صد ۸)

نیز ای صفحہ پر نیچے حاشیہ پر لکھا ہے کہ امام کی بن معین بزح میں متندودین ہے تھے باوجوداس کے وہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی جرح نہیں کرتے۔

نیز سیالکوٹی صاحب نے تاریخ اہل صدیت کے صدا ۸ پر لکھا ہے کہ ابن تجر رحمۃ اللہ علیہ آپ تہذیب العبذیب میں ۔۔۔امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں کوئی بھی فرانی اور کسریون نہیں کرتے بلکہ بزرگان دین سے ان کی از حد تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ''النائس فی ابی حنیف حاسد و جاهل ''لینی حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق (بری رائے رکھنے والے) لوگ کی کھتو حاسد ہیں اور پھھ جا ال ہیں۔ سجان اللہ کیے اختصارے دوح توں میں معالمہ صاف کردیا ہے۔

(تاریخ الل مدے صدا ۸۲۸مطبوعہ مکتبہ قد وسیداردوبازارلا مور) سیالکوٹی صاحب نے تو کافی طویل تذکرہ امام کیا ہے طوالت سے بیجتے غیرمقلدین کےعلامہ جمدابراہیم سیالکوٹی

ك تأثرات المصاحب عليد الرحمك باد عين

علامہ ایرا ہیم سیالکوئی پیشوائے وہا ہیے نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں
آپ کا ذکر مبارک بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے اور آپ پر واردشدہ اعتر اضات
کا دفاع کیا ہے، چنا نچہ تاریخ اہل حدیث کے صدے کے پر لکھتے ہیں کہ بعض مصنفین نے
سید تا امام ابوطنیفہ دحمہ القد علیہ کو بھی رجال مرجیہ میں شار کیا ہے، حالا تکہ آپ اہل سنت
کے بررگ امام ہیں اور آپ کی زندگی اعلی در ہے کے تقوی کی اور تو رع پر گزری ہے
جس سے کسی کو بھی اٹکار نہیں۔

بعد چندسطوراس کامفعل جواب دیے بیں کدادل مید کرآپ پر میر بہتان ہے، آپ مخصوص فرقد مرجید بیل سے بیل ہوسکتے ورث آپ استے تقویٰ وطہارت پر زندگی نہ گزارتے۔۔۔(تاریخ اہل حدیث مدے)

نیز صدا کے پر لکھا ہے کہ ای طرح حافظ ذہبی علیہ الرحمہ اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے ترجمہ کے عنوان کومعزز لقب امام اعظم سے مزین کرکے آپ کا جامع اوصاف حسنہ ہوتا ان الفاظ میں ارقام فرماتے ہیں:

" كان اماما وسماعالما عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطأن بل يتجر و يكتب"

آپ (دین کے ) پیشوا صاحب ورع نہایت پر ہیز گار عالم باعمل تھے۔(ریاضت کش) عبادت گزار تھے، بدی شان والے تھے، بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں نقصان ہے۔ (تاریخ اہل حدیث صد ۹۵۔ ۹۹مطبوعہ مکتبہ قد وسیدار دوباز ارلا ہور) توٹ. کاش موجودہ دور کے غیر مقلدین و ہا ہیے بھی اس داقعہ سے عبرت حاصل کریں ای صفحہ نہ کورہ کے حاشیہ پر جو یات نقل کی گئی ہے وہ بھی خالی از عبرت نہیں ہے دہ بھی ملاحظہ قرمائیں:

الكونى صاحب لكھے بين كمولانا ثناء الله مرحوم امرتسرى في مجھ سے بیان کیا کہ جن ایا میں میں کا نبور میں مولا نا احمد حسن صاحب کا نبوری سے علم منطق کی مخصیل کرتا تھا، انتلاف زاق ومشرب کے سب احناف سے میری گفتگور ہی تھی ،ان لوگوں نے مجھ پر بدالزام تھویا کہتم اہل حدیث لوگ آئمہ دین کے حق میں بے ادبی کرتے ہو۔ میں نے اس کے متعلق حضرت میاں صاحب مرحوم دہلوی لیتن شیخ الکل حضرت سيدنز برحسين صاحب مرحوم سے دريافت كياتو آپ نے جواب ميں كہا كہم ا ہے خص کو جو ائمہ دین کے حق میں ہے اد نی کرے چھوٹا رافضی جائے ہیں ۔ علاوہ بري ميان صاحب مرحوم معيار الحق مين حضرت امام صاحب كا ذكر ان الفاظ مين کرتے ہیں۔امامنا وسیدیا ابوصنیفہ النعمان۔ نیز فرہ نے ہیں کہ مجہتد ہونا اور تشیع سنت اورمقی بر بیز گار ہونا کافی ہے ان کے قضائل میں اور آید کر بھدان اکر مکم عنداللہ اتقا کم زينت بخش مراتب ان كيلئے بيں۔ (تاریخ ال حدیث صد۹۹ حاشیہ میں)

ہوئے سیالکوٹی صاحب کی ایک تعیمت درج کرتا ہوں۔ ابراہیم سیالکوٹی صاحب لکھتے میں کہ حضرت امام صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختف کتب کی ورق گروانی ے میرے دل پرغبارا گی ،جس کا اثر بیرونی طور پر بیہ واکدون دو بہر کے وقت جب سورج بورى طرح روش تقاه يكا كيد مير عاسن كهب اندهيراجها كيا كويا ظلمات بعصها فوق بعص كانظاره وكي معافداته في قير دل ين الدير حفرت امام صدب رحمة القدعديد ب برطني كالتيجد باس ساستغفار كرو، ميس في كلمات استغفار د ہرائے شروع کیے وہ اندھیرے فور کا فور ہو گئے وران کی بچاہئے بیا نور چیکا کداس نے دو پہر کی روٹنی کو مات کر دیاای وفت سے میری حضرت امام صاحب رحمة القدعبية سے حسن عقيدت اور زيادہ بڑھ گئی اور ميں ان محقول ہے جن كو حضرت ا ما صاحب ہے حسن عقیدت نہیں ہے کہا کرتا ہوا کہ میری اور تمہاری مثال اس آیت ک مثال ہے کہ حق تعالی معرین معارج قدسیہ آخضرت النظام عصور کے قرماتاب، "افتها مرونة على ما يرى"

میں نے جو کی کھ مام بیداری اور ہوشیاری میں و کھی لیاس میں جھ ہے جھگڑا کرنا ہے سود ہے۔

#### حاتمة الكلام:

اب میں اس مضمون کوان کلمات پرختم کرتا ہوں اور اپنے قار کین ہے اُمید رکھتا ہول کہ وہ ہزرگان وین سے خصوصاً ائم متبوعین سے حسن ظن رکھیں اور گستا فی اور شوخی اور بے ادبی سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کا متبجہ ہردو جہاں میں موجب خسر ان و آپ (دین) کے عالم باعمل ہیں دنیا ہے بے رغبتی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، پر ہیز گار تنی ، بہت زیادہ خشوع وخضوع کرنے والے اور ہرونت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع وزاری کرنے والے ہیں۔

امام احمد بن هنبل عليه الرحمد كي باس جب آپ كا ذكر بوتا تو آپ رويزت اورامام ابوطنيفه رحمة الله عليه كيك رحمت كي دعا كرتے تھے۔

امام شافقی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جوفقہ ش کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ امام ابو عنیفہ کا تحاج ہے۔ امام ابن المبادک ملیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جنب سفیون توری علیہ الرحمہ کو کہا کہ اے اللہ کے بتدے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ فیبیت ہے گئے دور جیں میں نے بھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کی غیبت کی جوتو سفیان توری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ بہت بوے عقل مند جیں وہ کوں اپنی تیکیوں پر کسی اور کومسلط کریں ہے۔ فرمایا کہ وہ بہت بوے عقل مند جیں وہ کوں اپنی تیکیوں پر کسی اور کومسلط کریں ہے۔ (لیعنی غیبت کرنے سے تیکیاں صفائع جوتی جیں)

شر علامصد يق حس صاحب في الكما مها و و و و و و الله و و الله و و الله و و الله و الله

کہ آپ کے مناقب وفضائل بہت زیادہ ہیں،خطیب نے اپنی تاریخ ہیں ان میں سے
پھوڈ کر کیے ہیں،اس کے بعدخطیب نے الی چیزیں بیان کی ہیں جن کا چیوڑ ویٹائی
لائق تھااوران کا بیان ندکرنائی متاسب تھا،ایسے (جلیل القدر) ایام کے دین وتقوی اور حقاظت وین کے بارے ہیں شک ٹبیل کیا جاسکا،ان ہیں کی فتم کا کوئی عیب نہیں

غیر مقلدین و ہاہید کے مخدوم ومدوح علامہ صدیق حسن بھو یالی کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تأثرات علامہ صدیق حسن بھو پالی اپنی کتاب '' التاج لمطکل'' میں حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بادے میں لکھتے ہیں کہ

امام ابوحنيفه بتعمان بن ثابت رضي الله عنه

آ ب کے والد جناب ٹابت علیہ الرحمہ کیلئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے و عاخیر فرمائی۔

خطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے جار صحبہ کرام رضوان اللہ عیم اجھین کو پایا ے۔

ا - معمرت انس بن ما لك رضي الشرعنه

٢ - معرت عبدالله بن الي او في رضي الله عنه

۳- معزت بهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه

٣- حضرت الوطفيل عامر بن واثله رضي الله عنه

کی صحافی سے ملاقات نیس ہوئی اور نہ ہی کی صحافی ہے کم حاصل کیا ہے، لیکن آپ
کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت فے ہیں اور ان سے روایت بھی کی
ہواور سے بات اہل نقل کے فزویک ٹابت نہیں فطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ
فرصرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کوویکھا ہے۔ کان عالمها عاملا زاهدا عابدا ورسا تقیا کثیر الغشوع والعہ التصوع الی الله تعالیٰ۔

# ماخذومراجع

| بخار کی شریف               | ☆                         | القرآن الكريم            | 公  |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----|
| كامل ابن عدى               | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ | مسلم شريف                | 於  |
| تهذيب التهذيب              | ☆                         | ميزان الاعتدال           | ☆  |
| تبييض الصحيف               | ☆                         | الانتقاء                 | 公  |
| الخيرات الحسان             | ☆                         | مناقب الائمة الاربعه     | ☆  |
| اخباراني حنيفه واصحابه     | *                         | تاریخ بغداد              | ☆  |
| سنن دارقطتی                | *                         | لسان الميزان             | 益  |
| كآب الضعفاء لابن الجوزي    | *                         | 正人的知识                    | ☆  |
| النافع الكبيرشرح جامع صغير | *                         | كشف الحجوب               | 公  |
| توضح الكلام                | W                         | المغنى في الضعفا عللذيبي | \$ |
| تاريخ صغرلتخاري            | \$                        | ايكاراكمتن               | ×  |
| مقامات امام اعظم           | **                        | ضعفاء كبير تعقيلي        | 益  |
| منا قب المام اعظم          | 益                         | الاقوال الصحيحه          | *  |
| جامع بيان العلم            | *                         | منا قب الامام الي صنيف   | ☆  |
| الجوابرالمضيه              | ☆                         | جامع المسانيد كخوارزي    | ☆  |
| ستآب الجحر وهين لابن حبان  | ☆                         | ميزان الكبري             | ☆  |
|                            |                           |                          |    |

ہے(سوائے قلت عربیہ کے) (الآج الم کلل صد ۱۳۲۳ الملحضاً) نوٹ: بریکٹ میں جوالفاظ ہیں وہ بھی غیر مقلد کا ابناوہ ہم ہی ہے کیونکہ جو مجتبد مطلق ہو عالم عامل ہو قرآن وحدیث کا ماہر ہو، بے شارشا گردوں کوفیق دینے والا ہواس پر قلت عربید کی بات محض تہمت ہی ہو بحق ہے۔

#### ال پر مخصر تهره:

قار کمین کرام! بیات روزروش کی طرح واضح ہے کہ غیر مقلدین وہابیہ کے بعض علماء جن کے حوالہ جات پیش کئے گئے ہیں ان کے نزدیک حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ وین اسلام کی ایک مقتر شخصیت ہیں اوران کا دشمن صریح بعدین ہے، اوران کا دشمن چھوٹا رافضی ہاوران کے ساتھ بخض رکھنے والے کا خاتمہ اچھانہیں ہوتا (نعوذ باللہ من ذالک)

الله تعالی کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ الله تعالی اسے پیارے نی
سیدالا نبیاء والرسلین خاتم النبین شفیج الهذیبین رحمة للعالمین حضور آقا مارے سب
کے وسید اعظم جاہئے پناہ محمد رسول الله تُولِيَّ کے طفیل اس کتاب کو قبول فرمائے اور
اے قبولِ خاص وعام عطافر مائے اور اہل محبت کیلئے مزید مضبوطی کا باعث بنائے اور
گراہوں کیلئے سبب ہدا بیت بنائے۔

آمين بجأة النبي الأمين الكريم الرؤف الرحيم سيد المرسلين سيدناً محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واولادة واصهارة و انصارة اجمعين -

> الحد للدرب العالمين ميركتاب آج مورخه 2010-11-30 بروز جعم ات بوقت نو بح رات كمل جوئى -

# (خصوصی معاونت)

بيرطر يقت رببرشر يعت أستاذ العلماء فخراال سنت شيخ الحديث حضرت علامه مولانا

مفتی عبد الشکور الباروی آفرادل پنڈی

**ተ** 

| شرح فقدا كبرالقاري            | ☆ | انباب سمعانی           | ☆                            |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------------------|
| السراج المنير شرح جامع صغير   | ☆ | كآب المعرف والتاريخ    | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
| الجامع في العلل ومعرفة الرجال | 公 | كشف الخفاء             | ☆                            |
| سيراعلام الديلاء              | 公 | كمآب الثقات لا بن حيان | ☆                            |
| تبذيب الكمال                  | 公 | شذرات الذبب            | A                            |
| البدابيوالثهابيلا بن كثير     | ☆ | فبرست ابن نديم         | 故                            |
| المخضرني اخبار البشر          | 公 | مرأةالزمان             | ☆                            |
| تاریخ این الوردي              | 公 | ا تاريخ الي القداء     | ☆                            |
| آ ثارالبلادواخبارالعباد       | ☆ | وايوال الاسلام         | ¥                            |
| الخوم الزابره                 | ☆ | جامع المقدمات          | 众                            |
| طبقات السنيه                  | ☆ | طبقات المفسرين         | ☆                            |
| كتاب الوافي بالوفيات          | * | حلوة الحيوان           | *                            |
| جامع الاصول                   | ☆ | كآب الثقات محيلي       | ☆                            |
| فآوي ثنائيه                   | ☆ | فآوى نذريبي            | ☆                            |
| حيات طيب                      | ☆ | واؤدغر ثوي             | *                            |
| تاريخ الل مديث                | ☆ | ميرت الاتمة            | \$                           |
|                               |   | الآج المنكلل           | ☆                            |
|                               |   |                        |                              |

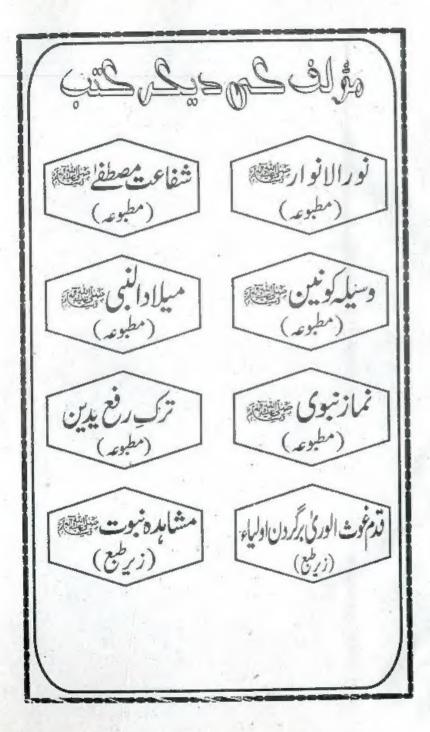





# من المركز المرك

کی دیگر کتب

















